

جامعات المدينة (للبنات) كانصاب مين شامل اسلامي عقائد كي اجم كتاب



# 



غزاً لي زمال رازئي دُوران صنرت علّامه سنيد احمد سعيد كاظ



# ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾

ترجمهٔ كنزالايمان: (توتم الله پر بحروسه كروب شكتم روش حق پر بو) (النمل: 29) جامعات المدينة (للبنات) كنصاب مين شامل اسلامي عقائدكي اجم كتاب

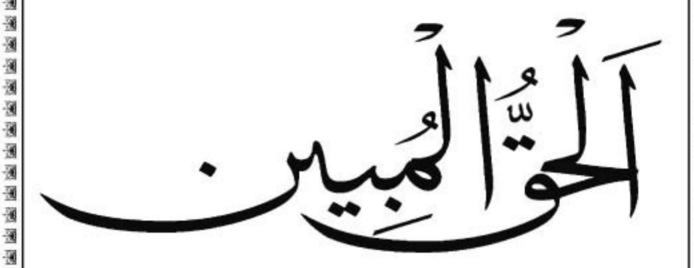

غراً لي زمان رازئي دوران صنرت علامه سنتيل احمك سعيّل كاظمى سَرجة علامة عندالعَدَى

پیش کش

مجلس المدينة العلمية (ووتراسلای) (شعبهٔ درسی کتب)

ناثر مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

#### ولصلوة والعلال عليك بارمول الله وعلى الأسى واصعابك يا حبيب الله

#### الحق المبين

نام كتاب:

غزالى زمال رازى دورال حضرت علامه سيد احمد سعيد كاظمى رحمالله القوى

مصقف:

مجلس المدينة العلمية (شعبة درى كت)

پشش ش:

۲۵ محرم الحرام ۱۳۳۳ه برطابق 09 ديمبر 2012ء

س طباعت:

131صفحات

كل صفحات:

مكتبة المدينه فيضان مدينه بإب المدينه كراجي

مكتبة المدينه كي شار

فون: 021-32203311

042-37311679:09

ول: 041-2632625

ول: 058274-37212

ول: 022-2620122

ون: 061-4511192

ول: 044-2550767

ول :051-5553765

068-5571686: J

ول :0244-4362145

فول: 071-5619195

055-4225653:03

المديندكراجي : شهيدمجد، كهارادر، بابالمديندكراجي

العدور واتاوربار ماركيث النج بخش رود

اين يوربازار آباد : (فيصل آباد) اين يوربازار

الله مير يور عوك شهيدال، مير يور 🕏 🚓 🚓 🚓 🐑 🚓 مير يور

الماندين، آفدى الواد : فيفان مدين، آفدى اون

النام المنان : نزدييل والي مجد اندرون بوبر كيث

المحارة: كالح رود بالقاتل غوشيه مجد مزر يخصيل كونسل مال

الله المستر الوليندي : فضل داديدازه ، مميني چوك ، اقبال رود

استهو: فيضان مدينه، بيراج رود

النام يشاور: فيضان مدينه، كلبرك نمبر 1 ،النورسريث ،صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

مدنی التجاء : کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجاز ت نھیں

المن المدينة العلمية (ووت اللاي)

**E** 

**E** 

"بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ" كے 19 حُروف كى نسبت سے اس كتاب كويرُ صنے كى 19 " نيتيں"

فرمانِ مصطفى صلى الله تعالى عليه والهوسلم: نِيَّةُ المُموَّمِنِ خَيُرٌ مِّنُ عَمَلِه. يعنى مسلمان كى نيت اس يعمل س

(المعجم الكبير للطَبَراني، الحديث: ٩٤٢ ٥، ج٦، ص١٨٥)

**دومَدُ نَى پھول: ﴿ ١**﴾ بغیرا پھی نتیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ﴿ **۲**﴾ جتنی الچھی نتیس زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

﴿ الْهِ بِرِ بِارِحِمِهِ وَ ﴿ ٢ ﴾ صلوة اور ﴿ ٣ ﴾ تعوُّ ذو ﴿ ٣ ﴾ تسميه سے آغاز كروں گا۔ (اى

صفحہ پراوپردی ہوئی دوعر بی عبارات پڑھ لینے سے جاروں نتیوں پر مل ہوجائے گا)۔ ﴿٥﴾ رضائے اللی

عَــــزُوَجَـــلُ كے ليے اس كتاب كا اوّل تا آخر مطالعه كروں گا۔ ﴿٢﴾ حَتَّى الْوَسْعُ إِس كا باؤ صُواور

﴿ ٢ ﴾ قِبله رُومُطالعَه كرول كا ﴿ ٨ ﴾ كتاب كويرٌ ه كركلام الله وكلام رسول الله عزوجل وسلى الله تعالى عليه

بِهم کوشیح معنوں میں سمجھ کراوامر کاامتثال اورنواہی ہے اجتناب کروں گا۔ **﴿9﴾**ورجہ میں اس کتاب

راستادى بيان كرده توضيح توجه ي سنول گاروه الهاستادى توضيح كولكه كر "إستعن بيمينك على

جے فیطات " پڑمل کروں گا۔ (۱۱) طلبہ کے ساتھ ال کراس کتاب کے اسباق کی تکرار کروں گا۔

📢 ۱۲) اگر کسی طالب علم نے کوئی نامناسب سوال کیا تواس پر ہنس کراس کی دل آ زاری کا سبب نہیں بنوں گا۔ **﴿ ١٣﴾** درجہ میں کتاب ، استاد اور درس کی تعظیم کی خاطر عنسل کر کے،صاف مدنی لباس میں ،خوشبولگا کرحاضری دوں گا۔﴿۱۴﴾ا گرکسی طالب علم کوعبارت یا مسئلہ ہجھنے میں دشواری ہوئی توحتی الامکان سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ﴿18﴾ سبق سمجھ میں آ جانے کی صورت میں حمد الہی عز وجل بجالا وَں گا۔ ﴿١٦﴾ اور سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں دعاء کروں گااور بار بار سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ﴿ ۱۷ ﴾ سبق سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں استادیر بدگمانی کے بجائے اسے اپنا قصورتصورکروں گا۔﴿١٨﴾ کتابت وغیرہ میں شُرعی غلطی ملی تو ناشرین کوتح بری طور پَرمُطَّلع کروں ، با ناشِر ین وغیرہ کو کتا بوں کی اَغلاط صِرُ ف زبانی بتاناخاص مفیرنہیں ہوتا)۔ ﴿ 19﴾ کتاب کی تعظیم کرتے ہوئے اس پرکوئی چیز قلم وغیر نہیں رکھوں گا۔اس پر ٹیک نہیں لگاؤں گا۔

#### غائبانه نماز جنازه

میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو تکتی۔

(الدر المختار ورد المحتار، ج٣، ص ١٢٣)

| 幽 | 幽 | 幽 | ٧ | 幽 | 幽 | 窗 | 幽 | 樹 | 幽 | 幽 | 幽 | الحق الحبيين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <u> </u>     |

.... A A

| 0  | ىرست 🎥                                      | <b>a</b>  |                                      |
|----|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 24 | اہلسنت پرتکفیر کا الزام لگانے کی وجہ        | xii<br>کر | ابتدائى صفحات                        |
| 24 | مستلة تكفيريس ابلسنت كالمسلك                | 1         | بيشي لفظ                             |
| 26 | اپنوں کی نظر میں بھی کفر                    | 4         | اس زمانے کے خوارج کا تعارف؟          |
| 28 | اصل پیر پرست کون؟                           | 5         | خارجيت كى ابتدا                      |
| 29 | مسلمانوں کو کا فر کہنے والا کون؟            | 6         | حضرت علی کوشہید کرنے والے کون؟       |
| 30 | افضليت وأصالت بمصطفوبير                     | 7         | فتنه مخارجيت كي غيبي خبر             |
| 32 | صاحبِ برابينِ قاطعه کی غلط قبمی             | 7         | فتنهٔ خارجیت اورعلمائے امت           |
| 35 | بعض علوم کی سر کار علیہ السلامے سے فعی کرنا | 8         | ہند میں فتنهٔ خار جیت                |
| 39 | ايك كثيرالوقوع شبهكاازاله                   | 9         | تقوية الإيمان علما كى نظر ميں        |
| 40 | كفر،شرك وبدعت كى يلغار                      | 9         | سچا کون؟                             |
| 41 | شرك وبدعت كے متعلق اہلسنت كاعقيده           | 11        | سبب تاليف                            |
| 43 | انصاف تيجئ                                  | 11        | ایک ضروری گزارش                      |
| 46 | ایک اعتر اض اوراس کا جواب                   | 13        | قرآن كريم اور تغظيم رسول عليه السلام |
| 47 | تؤبه نامه دكھا نا ہوگا                      | 15        | تو بین رسول کا تھکم                  |
| 49 | تو بین آمیز عبارات کے اظہار کی ضرورت        | 16        | ایک شبه کاازاله                      |
| 49 | فريق ثانى كى تہذيب كاايك نمونه              | 17        | ایک اوراعتراض کا جواب                |
| 53 | بعض لوگ ڪهتے ہیں                            | 18        | توہین کاتعلق عرف سے ہے               |
| 55 | آخری سہارا                                  | 19        | قائل کی نبیت کا اعتبار نہیں          |
| 56 | ایک تازه شبه کاجواب                         | 20        | توبين كامدار واقعيت پرنهيس موتا      |
| 58 | ضروری تنبیه                                 | 22        | اہلسنت پرتکفیر کے الزام کا جواب      |
| 60 | ح فِ آخر                                    | 23        | اعلحضر تاورتكفير مسلمين              |

國 國 图

€

E 8

**影影影影影** 

E 影

E-E-€ 艇 E-**E** 

歷

哥 E.

臣

發發發

E-氎 E E E E-籔 氍 影

發發發

歷

**新** 

軠 軽

**8**2

| 89   | انبياء وملائكه كوشيطان كهنا (معاذ الله)     | 62                 | كفربيعبادات                                                                              |
|------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89   | نې کو جھوٹا کہنا                            | 62                 | علم الهي كي ففي                                                                          |
| 90   | امتی کواعمال میں نبی سے بڑھانا              | 65                 | رب تعالی کوجھوٹا کہنا                                                                    |
| 92   | مفترين كوجھوٹا كہنا                         | 65                 | ر آن کریم کی فصاحت و بلاغت کاا نکار                                                      |
| 92   | فيشخ نجدى اور تقوية الايمان كى تائير        | 66                 | شیطان وملک الموت کے علم کو بڑھا نا                                                       |
| 94   | ابلسنت كومشرك بنانا                         | 68                 | موركوا بينانجام كى بھى خبرنېيس (معاذ الله)                                               |
| 95   | فآلوى رشيد بيكى متنازعه عبارات              | 69                 | علم نبی کوجانوروں کے علم سے تشبید دینا                                                   |
| 97   | نياز اور فانخه كوحرام كهنا                  | 70                 | مور کے خیال کو جانوروں کے خیال سے برا کہنا                                               |
| 101  | محرهم کی سبیل ہے کھانے کوحرام کہنا          | 71                 | صفت "رحمة للعالمين"كا الكاركرنا                                                          |
| 102  | ہندوؤں کی ہولی دیوالی کے کھانے کوحلال کہنا  | 72                 | ختم نبوت كاا نكاركرنا                                                                    |
| 103  | كۆ اكھانے كوحلال وثواب كہنا                 | 73                 | ضور عليه السلام كوا پناشا كروبتانا (معاذ الله)                                           |
| 104  | كنگوبى صاحب كوحضور عليه السلام كا ثانى كهنا | 74                 | ورعليه السلام كوكرنے سے بچالى (معاذ الله)                                                |
| 105  | حضرت يوسف عليه السلام كى صريح توبين         | 75                 | ا يخ بيركورسول الله كهنا (معاذ الله)                                                     |
| 106  | حضرت عيسلى عليه السلامه كى صريح تو بين      | 77                 | حضورعله لسلام يرابك عظيم بهتان                                                           |
| 107  | كعبه مشرفه كى صرت كونين                     | 78                 | نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی جتنی بتانا                                                    |
| 109  | باب "عکسی عبارات"                           | 79                 | ورعليه السلام مركرمتى مين مل كي (معاذ الله)                                              |
| 118  | مآخذ ومراجع                                 | 80                 | ضوری صفت دجال کے لئے ثابت کرنا                                                           |
|      | ***************************************     | 82                 | تقوية الايمان كي كتاخانه عبارات                                                          |
| 21.7 |                                             | مباب ال<br>ازندپڑھ | ناہوتوسلام نہ کرو۔''(سنن ابن ماجہ المقدمة<br>صندکھاؤ،ان کے ساتھ نہ پیو،ان کے جنازہ کی نم |
|      | وقضلهم)                                     | الصحابة            | نعز العمال ،كتاب الفضائل،في الباب الثالث في ذكر                                          |

Œ. 1

**聚壬聚聚壬** 

髮 胚 E E-E-E 歷 E 6 6 E-**E 6**-褻 E. 影 € **E** 歷 髮 E E. **E** 氎 E 卧 Œ. **E** Đ. £ 籔 E-8 影 噽 胚 E 8

﴿ المدينة العلمية ﴾

از: بانی ٔ دعوتِ اسلامی ، عاشقِ اعلیٰ حضرت ، شیخ طریقت ، امیرِ المسنّت ، حضرت علامه مولاناابوبلال **محمدالیاس عطار ق**ادری رضوی ضیائی «مت برگاتهمالعالیه

الحمد للله على إحسانه وبفضل رَسُولِه صلى الله تعالى عله وسلم الله تعالى عليه وسلم تبلغ قرآن وسنَّت كى عالمكير غيرسياى تحريك "وكوت اسلامى" نيكى كى دعوت، إحيائ سنّت اور إشاعتِ علم شريعت كودنيا بحريس عام كرنے كاعزم مصمّم ركھتى ہے، إن تمام أمور كو بحسن وخو بى سر اشاعتِ علم شريعت كودنيا بحريس عام كرنے كاعزم مصمّم كھتى ہے، إن تمام أمور كو بحسن وخو بى سر انجام دينے كے ليے متعدد مجالس كا قيام عمل ميں لايا گيا ہے جن ميں سے ايك مجلس انجام دينے كے ليے متعدد مجالس كا قيام عمل ميں اليا گيا ہے جن ميں سے ايك محل هم محمد علم المحديد العلمية " بھى ہے جود عوت اسلامى كاماء ومفتيان كرام كُثر هم أن المحديد العلمية " بھى ہے جود عوت اسلامى كاماء ومفتيان كرام كُثر هم أن

اللهُ تعالى مِشتل ہے،جس نے خالص علمی جھیقی اوراشاعتی کام کابیر ااٹھایا ہے۔

اس كمندرجه ذيل في شعبين:

(۱) شعبة كُتُبِ المليحضرت رهمة الله تعالى عليه (۲) شعبة درى كُتُب

(۵) شعبة تراجم (۲) شعبة تخر تخ

" المدينة العلمية" كي اوّلين ترجيح سركارِ المليخ سرام أبلسنت عظيمُ

البَرُ كت ، عظیم المرتبت ، پروانهٔ مُتِمع رِسالت ، مُحِدَّدِ دین و مِلْت ، حامیُ سنت ، ماحیُ پدعت ، عالم شَرِ بعت ، پیرِطریقت ، باعثِ خَیر و برَ کت ، حضرتِ علامه مولینا الحاج الحافظ القاری الشاه امام اَحمه شرِ بعت ، پیرِطریقت ، باعثِ خیر و برَ کت ، حضرتِ علامه مولینا الحاج الحافظ القاری الشاه امام اَحمه

رَ ضاخان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرُّحُمٰن كَي كِرال ماييتصانيف كوعصرِ حاضر كے نقاضوں كے مُطابق

يُّ كُنُ: مجلس المدينة العلمية (وُوتِ احادَى)

حتَّه الْوُسع سَبُل أسلُوب ميں پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائى اور اسلامی بہنیں اِس علمی، تحقیقی اوراشاعتی مدنی کام میں ہرممکن تعاون فر مائیں اورمجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فر مائیں اور دوسر دل کوبھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عذوجل وعوت اسلامي كل تمام مجالس بَشَمُول " المسعد بينة العلمية " كودن

گیارہا میں اور رات بارہا ہیں ترقی عطا فر مائے اور ہمارے ہرعملِ خیر کوزیورِا خلاص سے آ راستہ فر ما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے ۔ہمیں زیر گنبد خضراءشہادت ، جنّتُ البقیع میں مدنن اور جنت الفردوس ميں جگه نصيب فرمائے۔ آمين بجاه النبي الامين سلى الله تعالى عليه واله وسلم



رمضان المهارك ۴۲۵ماھ

#### کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ھے؟

الله كر محبوب ، وانائر غُيُوب، مُنَزَّةٌ عَن الْعُيُوبُ عَزَّوَجَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه والهوسلم كافر مانِ عظيمُ الشَّان ٢: إنَّ اللَّهَ حَدَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنُ تَاكُلَ اَجْسَادَالُانبياء فَنبي اللهِ حَي يُوزَق " بيك الله تعالى فرين يرحرام فرما دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے۔اللہ کے نبی زندہ ہیں اوران کوروزی دی جاتی (سُنَنِ إِبنِ ماجهج ٢٩١ مديث ٢٩٣ ادارالمعرفة بيروت)

#### المدينة العلمية كا إس كتاب ير كام

الحمد لله على احسانه ..... دعوت اسلامي كى مجلس المدينة العلمية شب وروزعلمي کاوشوں میںمصروف ہے۔اصلاحِ عقا کدواعمال کی غرض ہے مختلف کتب ورسائل مجلس کی جانب سے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے منظرعام پرآتے رہتے ہیں۔

اس ذمه داری کو بحسن وخو بی نبھانے کے لئے المدینة العلمیة کوئی شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔انہیں میں سے ایک شعبہ '' درسی کتب'' بھی ہے جومجلس جسامعات الممدینه (وعوت اسلامی) کی معاونت ہے درس نظامی (للبنین و البنات) کے نصاب میں شامل کتب کی شروحات وحواشی تحریر کرنے اور اُ نکورَ ورجد ید کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ کر کے شائع کرنے کی سعی پہیم کررہاہے۔

غزالیٔ ز مال رازی دورال حضرت علامه سیداحد سعیدصا حب کاظمی علیه رحیهة الله القوی کی كتاب'' اَلْحَقُّ الْمُبِيُنِ ''بِرِكام بھی اسی كڑی كاا يك حصہ ہے۔اسلامی عقائد كی پير كتاب تنظيم المدارس ومجلس جامعات المدینه (بسلبسات) کی طرف سے اسلامی بہنوں کے نصاب میں شامل ہے کیکن مسلک حقہ کی معرفت پرمشتمل ہونے کی بنا پر طالبات کے ساتھ ساتھ دیگراسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لئے بھی کیاں مفیدے۔لہذاالمدینة العلمیة اس برمندرجدذیل کام کرے ہدیہ ناظرین کررہاہ۔ كام كى تقصيل:

۞.....مصنفء ليه السرحية كحواله جات كوبا قي ركھتے ہوئے الگ ہے بھي حاشيه میں آیات،احادیث اور عربی عبارات کی تخ یج کی گئی ہے۔

 بدمذہبوں کی کتابوں کی عبارات کے سلسلے میں مصنف علیہ الدحمة کے حوالہ جات پر ہی اکتفا کیا گیا ہےالبتہ چنداہم کتب کی عبارات عمین (scane) کرکے باب''عکسی عبارات'' میں شامل کردی گئی ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ کتاب کی تسہیل کے پیشِ نظر الفاظ، معانی اور ہیڈنگز (سُر خیوں) کا اہتمام کیا گیا ہے البته علمیه کی ہیڈنگز کے ساتھ ستارہ ( 🏠 ) کی علامت لگائی گئی ہے تا کہ مصنف علیہ الرحمة کی ہیڈنگز ہے امتیاز

الامكان متوفى (يعنى كتاب ميں مذكور بزرگوں وغيرہ كے انتقال كاسن جحرى) كا اہتمام كيا

- ⊙.....عربی وفاری عبارات کاتر جمه کردیا گیاہے۔
- .. مشكل الفاظ بالحضوص عربی عبارات پراعراب كاخاص اہتمام كيا گياہے۔
- . متن کو چندمطبوعات سے تقابل کر کے حتی الا مکان اغلاط سے یاک کرنے کی کوشش کی

مشکل الفاظ اورعبارات کوجاشیہ لگا کرآ سان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (مجلس المدينة العلمية)

#### زيارات اولياء وكرامات اولياء

🖈 .....بھی زیارت،اہلِ قبور سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہوتی ہےجبیبا کہ قبورِ صالحین کی زیارت کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ (جذب القلوب ترجمہ از فاری)

المح ....علامه تابلسي قدس سره القدى نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا: كَرَامَاتُ الاَوُلِيَاءِ بَاقِيَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِمُ أَيُضًا وَمَنُ زَعَمَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ جَاهِلٌ مُتَعَصِّبٌ وَلَنَا رِسَالَةٌ فِي خُصُوصِ إِثْبَاتِ الْكَرَامَةِ بَعُدَ مَوْتِ الْوَلِيِّ \_ آه مُلَخَّصًا (الحديقةُ الندية :أوَّلُهم آدم أبو البشر ا/٢٩٠ نوربيرضوبي سردارآ باد) یعنی اولیاء کی کرامات بعدانقال بھی باقی ہیں جواس کےخلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے،ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

المنتفي الاسلام شهاب رملي من قول موانمُ عُرِزاتُ الْانْبِياءِ وَكَرَامَاتُ الْاوُلِيَاءِ لَا تَنْفَطِعُ ہِ مَوْتِهِمُ ( فَأُوى جِمَال بن عمر كَل ) لِعني انبياء كے معجز ہے اور اولياء كى كرامتيں ان كے انقال ہے منقطع

نہیں ہوتیں۔

اللهِ تعالى عَلَيْهِ مَصِيْف اللهِ تعالى عَلَيْهِ مَعَالَى عَلَيْهِ مَعَالَى عَلَيْهِ

**ولا دت: غز الي ز مال رازي دورال امام ابلسنت علامه سيّداحر سعيد كأظمى دُخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَي** ولا دت ساوره کومراد آباد کے شہرامرو ہدمیں ہوئی۔ (مقالاتِ کاظمی ہس ایک کیشنزماتان) تعلیم وتربیت: آپ رَنْمَةُ اللَّهِ مَعَالَى عَلِنْهِ نِے ابتداءے انتہا تک تعلیم اپنے بڑے بھائی شُخ المشاکُخ حضرت مولا ناسید محضیل کاظمی قدس سرہ سے حاصل کی اور انہیں کے دست حق پر بیعت کی ۔ (مقالاتِ کاظمی، ص۱۱\_کاظمی پبلی کیشنز ملتان)

تدريس كے ميدان ميں : غزالي زمال تعليم سے فراغت كے بعداحباب سے ملاقات كے لئے لاہور روانه ہوئے اسی اثناء میں ایک دن جامعہ نعمانیہ جانا ہوا وہاں ایک کلاس میں حافظ محمد جمال صاحب مسلّم الثبوت پڑھارہے تھے آپ بھی سننے کی خاطرا یک طرف بیٹھ گئے اس وقت ماہیتِ مجردہ پر گفتگو ہور ہی تھی آپ نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ آپ کی جودت ِطبع اوراستحضار مسائل سے حافظ صاحب بہت متاثر ہوئے اور انھوں نے دہیر انجمن، خلیفہ تاج الدین صاحب ہے آپ کی قابلیت کا تذکرہ کیا۔انھوں نے آپ کو جامعہ نعمانیہ میں تدریس کی پیش کش کی ، جے آپ نے اپنے برادرِ معظم سے اجازت کی شرط پر قبول کرلیا۔ جامعہ نعمانیہ میں تدریس کے دوران آپ کے ذہے نور الانوار، قطبی ،مخضرالمعانی اور شرح جامی وغیرہ کی تدریس مقرر کی گئی۔ رفتہ رفتہ طلبہ کا میلان آپ کی طرف بڑھنے لگا یہاں تک کہ ایک وقت میں اٹھائیس اسباق کی تدریس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آگئی۔تدریس کا تجربہ آپ کو دورانِ تعلیم ہی حاصل ہو گیا تھاز مانہ تعلیم کے آخری دوسالوں میں آپ با قاعدہ اسباق پرھایا کرتے تھے۔وہ مہارت یہاں کام آئی اور

نعمانيه مين آپ كى تدريس كاسكه بييھ گيا۔

<u>ا ۱۹۳۱ء</u> میں آپ لا ہورواپس آ گئے اور وہاں امر وہہ میں متعدد مباحثے ہوتے رہے۔مشہور مناظر مولوی مرتضلی حسین در بھنگی ہے بھی کئی بارمناظرے ہوئے اور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے آپ ہمیشہ کا میاب و کا مران رہے۔

آپ دوسال او کاڑہ بھی رہے اس زمانہ میں وہاں گتا خان رسول کی بڑی شورش تھی آپ نے وہاں مسلکِ

اہل سنت کی تبلیغ اور درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری کیا آئی مساعی ہے بہت جلد فضا بہتر ہوگئی اور عظمت

رسول کے نعروں سے او کاڑہ کے درود یوار گو نجنے لگے۔

و ميكرو بني خدمات: آپرَ نُهةُ الله وَمَعَ الله وَمَعَ الله وَمَعَ الله وَلهاء مامّان مين ' جامعه اسلامير مبيه

انوارالعلوم'' قائمَ فرمایا، درس وتدریس اور قومی وملی خدمات سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے کتب

ورسائل بھی تصنیف فرمائے ہیں۔

تصانیف: آپ نے متعددتصانف فرمائیں جن میں سے:

ترجمة القرآن البيان شريف تفسيرالتبيان (ياره اول)،الحق المبين (كتابِ منزا)، تشبيح الرحمٰن عن الكذب

والنقصان ،اورآپ کےمقالات کا مجموعہ بنام مقالاتِ کاظمی (تنین جلدوں میں ) زیادہ مشہور ہیں۔

وفات ومد فن:

﴾ ..... آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ 10 رمضان المبارك بمطابق م جون 190 ء كووصال فر مايا اور آپ کا مزار پر انوار عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہے ۔جہاں ہرسال چار پانچ شوال المکرّم کوعرس

منایاجاتا ہے(ماہنامہ السعیدماتان، شعبان رمضان اسم اص، جون جولائی ۱۰۱۰)

الله عَدَّوَجَدَّ كَى ان يررحت مواوران كصدقے مارى مغفرت مو۔ 🖈 آپ کے تفصیلی تعارف کے لئے دیکھئے مقالات کاظمی جلداول۔

بسم الله الرحمن الرحيم

# 🤏 پیش لفظ 🚁

تخلیقِ انسانی کا مقصدمعرفتِ الہٰی ہے اورمعرفتِ الہٰی کا مبنیٰ (۱) مُشاہِدہُ تَحَلّیاتِ حَسنِ لائتَناہی (۲) ۔اس مقصدِ عظیم کے تصوَّر نے انسان کو وَرْطهُ حیرت <sup>(۳)</sup> میں مبتلا کر دیا ۔ وہ ایک ایسےضعیف ونا داراجنبی مُسافر کی طرح جیران تھا جسے کروڑ وں میل کی دُشوارگز ارراہیں درپیش ہوں اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی ذریعہاس کے پاس موجود نہ ہو۔

وہ عالم حیرت میں زبانِ حال ہے کہتا تھا:الہٰی! تیری معرفت کی منزل تک کیسے پہنچوں؟ میں کمز ورضَعیفُ البنیان<sup>(۳)</sup> اور پھر مجھے بہکانے کے لئے قدم قدم پرشیطان ۔وہ پریشان ہوکرسو چتا تھا کہ ضُغف کوقوت ہے کیا نسبت ،اِمکان<sup>(۵)</sup> کو وجوب <sup>(۱)</sup> ہے کیا واسطہ محدود کو غیر محدود ہے کیا علاقہ ،کہاں حادث (۵) کہاں قدیم ،کہاںانسان کہاں رحمٰن ، نداس کےحسن و جمال کی تجلّیوں تک میری نگاہیں پہنچ سکتی ہیں ، نہ میں اس کے دیدارِ جمال کی تاب لاسکتا ہوں۔ انسان اسی کُش کُش میں مبتلا تھا کہ قدرت نے بروفت اس کی ڈنگلیری فرمائی اورروح دوعالم حضرت محمصلًى الله تعالى عليه واله وسلَّم كم تنه وجود عالي حَشن المحدود كى تجلّيال ظا ہر فر ماکراینی مَعْرفت کی راہیں اس پر روش کر دیں۔(^)

<sup>● .....</sup> بنیاد 🔻 😘 .....خدائے تعالی کے لامحدود حُسن کی تجلّیات کا مُشاہدہ کرنا 🗨 .....انہائی جرت کی حالت میں 🗗 ..... جواپنے وجود میں دوسرے کامختاج ہویعنی مخلوق 🔹 ..... جواپنے وُجود میں دوسرے کامختاج نہ ہو یعنی خالق 🛭 ..... قدیم کی ضدنی چیز جو پہلے نہ ہو، فانی 🐞 ..... یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیُ كريم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كوا بني ذات وصفات كالمُظْمَرِ أنَّمَ بناكرانسان برا بني معرفت كي رابيس كھول ديں كه جس نے رب کے حُسن و جمال اور قدرت کو و مکھنا ہووہ حضور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلَّہ کو و مکھے لے۔

صلوة وسلام مواس برزخ كبرى (احضرت محمصطفى عَلَيْهِ وَآلِهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَاء برجس نے ضَعفِ انسانی کوقوت سے بدل دیا۔ حُدوث کوقدیم کا آئینہ بنادیا۔امکان کو ہارگاہِ وُجوب میں حاضر کر دیا۔مکان کا رشتہ لا مکان سے جوڑ دیا۔محدود کو غیرمحدود سے ملا دیا بعنی بندہ کوخدا تک پہنجادیا۔

حق بیہ ہے کہ رخسار محمدی آئینہ جمال حق ہے اور خَدّوخالِ مُصطفیٰ مَظْہرِ حسنِ کبریا۔(۱) پھرکس طرح ممکن ہے کہایک کا انکار دوسرے کے اقرار کے ساتھ جمع ہو جائے۔اگر حق کے ساتھ باطل ،نور کے ساتھ ظلمت ، *کفر کے ساتھ اسلام کا اج*ناع مُتَصوَّر ہوتو یہ بھی<sup>(۳)</sup> ممکن ہوگا۔ جب وہ مُحال ہے تو یہ بھی مُحال۔

بِنَابِرِينِ اس حقیقت کوشلیم کرنے کے سوا کوئی جارہ ہی نہیں کہ حسنِ محمدی کاا نکار جمالِ خُداوندی کاا نکاراور بارگاهٔ نُبُوّت کی تو ہین حضرتِ اُلُوہیت (۴) کی تنقیص ہے۔شان اُلُوہیت کی تو بین کرنے والامؤمن بیں تو گستاخ نبؤت کیونکرمسلمان ہوسکتا ہے۔

کوئی مکتبهٔ خیال (۵) ہوہمیں کسی سے عنادنہیں البتہ مُنکرین کمالاتِ نُبُوّت اور مُنَقِصِينِ شانِ رسالت <sup>(۱)</sup> ہے ہمیں طَبَعی تَنَفَّر <sup>(۷)</sup> ہے۔اس لئے کہ وہ آئینۂ جمالِ اُلوہیت میں عیب کے مُتلاشی ہیں اور ان کا بیطر زِعمل نه صرف مقصدِ تخلیقِ انسانی کے مُنافی ہے بلکہ آ داب بندگی (۸) کے بھی خلاف اور خالقِ کا گنات سے کھلی بغاوت کے مُتَرادِف ہے۔

 برزخ ہے مرادوہ شی جودواشیا کے درمیان واسطہ و چونکہ سرکار علیہ السلامہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں ۞ ..... یعنی حضور علیه السلامه کاځسن و جمال اورصفات الله تعالی کےځسن و جمال لبذاهيقت محرى برزخ ب-اورصفات كالمَظهر بين \_ 🕤 ..... يعنى حضور صلَّى الله تعالى عليه والهِ وسلَّم كا انكار الله تعالى كا انكار نه بو\_ 🔹 🖭 ..... شانِ خُداوندی ہے....فرقہ ہے....شانِ رسالت گھٹانے والے ہے....فطری نفرت ہے....عبادت کے آ داب

اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے کچھ سرو کارنہیں ، ہمارا خطاب تو جمالِ اُلُو ہیت کے دیوانوں اور شمع رسالت کےان پروانوں سے ہے جوذاتِ یا کے مصطفیٰ عَلَیْمِهِ التَّحِیَّةُ وَالثَّنَاءِ کُومِعرفتِ النِّی اور قرب خدا وندی کا وسیله ٔ عظمیٰ جان کران کی شمعِ حسن و جمال برقر بان ہو جانے کواپنامقصدِ حیات سبچھتے ہیں اورای لئے ہم نے دلائل سےالگ ہو کرصرف مسائل بیان کئے ہیں۔البنۃ ابتداء میں بطور مُقدمه چندا پسےاصول لکھ دیئے ہیں جن کی روشنی میں ناظرینِ کرام پران تمام تاویلات کا فسادرو نِهِ روشن کی طرح واضح ہو جائے گا جوتو ہین آمیز عبارات<sup>(۱)</sup> میں آج تک کی گئی ہیں۔رہے ولائل تواٹ شاءاللّٰه تعالیٰ مستقبل قریب میں ہراختلا فی مسّلہ پرایک مُستقِل رسالہ ہدیۂ ناظرین ہوگا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ دلائل مرقوم ہول گے۔وَ مَا ذٰلِکَ عَلَى اللهِ بِعَزِيُزُ (\*) اس کے بعد بیجھی عرض کر دوں کہاس رسالہ میں تمام حَوالہ جات وعباراتِ منقولہ کو میں نے بذات خوداصل کتب میں دیکھ کر پوری شختیق اوراحتیاط کے ساتھ نقل کیا ہے۔اگرایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو میں اس ہے رجوع کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرلوں گا اور

آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس مُخضررسالہ کو برا درانِ اہلِ سنت کے لئے اپنے مسلک پر ثابت قدم رہنے کا مُوجِب اور دوسرول کیلئے رُ جُوُع اِلَی الْحَقُ<sup>(۴)</sup> کا سبب بنائے۔ (آمین) سيّداحرسعيد كأظمى غُفِدَ لَهُ

🗗 .....اور بیاللّه پر پچھ دشوارنہیں جود یو بندی فرقے کے اکابرعلما کی کتابوں میں موجود ہیں۔

🙃 ..... حق کی طرف لوٹے

ساتھ ہی اس کا اعلان بھی شائع کر دوں گا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيُم

أمَّا بَعُدُ: ناظرينِ كرام كى خدمت مين عرض بكراس رساله مين اصل موا دتو مين نے ۱۹۴۱ء میں ہی مُرتَّب کرلیا تھالیکن بعض موانع (۱) کی وجہ سے طباعت نہ ہوسکی ....جتیٰ کہا سعرصہ میں دیو بندی حضرات کے بعض رسائل ومضامین نظر سے گذرے جن سے مفیدِ مطلب کچھا قتباسات کے کراس میں شامل کردیئے گئے۔

اس رسالہ کی اِشاعت ہے میری غرض صرف بیہ ہے کہ جو بھولے بھالے مسلمان عُلَاءِ دیو بند کے ظاہرِ حال کو دیکھے کرانہیں اہلِ حق اور صحیح ُ الْعقیدہ سنی مسلمان سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر دینی معمولات میں انہیں اپنامُڤتداوپیشُوا<sup>(۲)</sup> بناتے ہیں۔ان کے پیچھےنمازیں پڑھتے ہیں۔ان سے مذہبی مسائل دریافت کرتے ہیں اوران کے ساتھ مذہبی اُلفت رکھتے ہیں مگرینہیں جانتے کہان کے عقائد کیسے ہیں ؟اس رسالہ کو پڑھ کر انہیں علاءِ دیو بند کے عقائد سے واقفیت ہو جائے اور وہ اپنی عا قبت<sup>(۳)</sup> کی فکر کریں اور سوچیں کہ جن لوگوں کےایسے عقیدے ہیں ان کواپنا مُثقتدا اور پیشوا مان کر هارا کیا حشر<sup>(۳)</sup> ہوگا۔

#### 🤏 وهابی، دیوبندی 👺

اگر چہ وہا بی، دیو بندی دولفظ ہیں لیکن ان سے مراد صرف وہی گروہ ہے جوایئے کاسوا دوسرے تمام مسلمانوں کو کا فرومُشرِک اور بِدَعتی قرار دیتا ہے اور جس کے سَرِبَرَآ وردہ لوگوں نے <sup>(۵)</sup>

🗑 ..... آخرت

🗗 ..... عمل وعقا ئدمیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔

۵.....رکاوٹول

ہ....وہابیے کا کابرعلانے

🛭 .....انجام

ا ينى كتابول من رسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم وويكرا نبياءعليهمُ السلام ومحبوبان خداوندى كى شان مين توبين آميز عبارتين لكصين اوربعض مُيُوب ونَقائِص كوا نبَياء واولياء عليه مُر السلام كي طرف بده دهر ک منسوب کیا۔اس فتم کے لوگوں کا وُجود عہدِ رِسالت() سے ہی چلا آرہاہے۔ چُنانچہ الله تعالی قرآن یاک میں ارشاد فرما تاہے۔

وَمِنْهُمُ مِّنُ يَنْلُمِذُكَ فِي الصَّدَ قُتِ ۚ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا مَضُوا وَ إِنَّ لَّمُ يُعْطَوُا مِنْهَآ إِذَا هُمُ

يَسْخَطُونَ۞ وَلَوْاَ نَهُمُ مَاضُوا مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَمَاسُولُهُ ۗ وَقَالُوْا حَسْبُنَاا لللهُ سَيُؤُتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِم وَ سَوُلُكَ اللهِ ال

ترجمہ: اوران میں کوئی وہ ہے جوصد قے باغٹنے میں تم پرطعن کرتا ہے تو اگران میں سے کچھ ملےتو راضی ہوجا ئیں اور نہ ملےتو جب ہی وہ ناراض ہیں اور کیاا چھا ہوتاا گروہ اس پر راضی ہوتے جواللہ اوراس کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے اللہ کا فی ہےاب دیتا ہے اللہ ہمیں اینے فضل سےاوراس کارسول ،ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ یہ آیت ذوالخویصر ہتیمی<sup>(۴)</sup> کے حق میں نازل ہوئی۔اس صخص کا نام حرقوص بن زھی<sup>(۳)</sup> ہے یہی خَوارِج کی اَصَل بنیادہے۔

## ﴿ خَارِجِيَّت كَى ابتدا \* ﴾

بُخاری اورمَشلِم کی حدیث میں ہے کہ رسولِ کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ مالِ غنيمت تقسيم فرمار ہے تھے توزُ والخُوَيْصِرَ ہ نے کہا: پارسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم!

ش.... ذُو الخُوَيْصِرَه تَمِيْمِي

● ..... سركار صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كزمان مباركدت

🗗 ..... حُرُقُوصٌ بِنُ زُهَيُر

عدَل سيجيَّ () حُضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے فرمايا : تَجْفِي خرابي ہوميں عدَل نه كروں گا تَوَ

كون كرے گا۔حضرت عمر دضى الله عنه نے عرض كيا: مجھے اجازت دیجئے كه اس مُنافِق كي گرون ماردول حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم في فرمايا: است چهور دوراس كاور بهى

ہمراہی(۴) ہیں کہتم ان کی نماز وں کےسامنے اپنی نماز وں کواوران کےروز وں کےسامنے اپنے

روز وں کوحقیر دیکھو گے۔وہ قرآن پڑھیں گےاوران کے گلوں سے نداترے گا۔وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔(۳)

دین میں داخل ہوکر ہے دین ہونے والوں کی ابتداایسے ہی لوگوں سے ہوئی ہے جو نماز ،روزہ اور دین کے سب کام کرنے والے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي شانِ اقدس ميس سَّتاخي كي اور به وين ہو گئے۔

# ﴿ ★ حضرت على كو شھيد كرنے والے كون؟ ★ ﴾

حضورِ اقدس صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى شانِ مبارك مين تو بين كرنے والے زُوالخُو يَصِرَه کے جن ہمراہیوں کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے ان سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے ذُ والْخُوَيْهِرَ ه كى طرح شانِ رسالت ميں گستا خيال كيس -إسلام ميں بير پہلا **گروه خَارجيوں كا ہے** يكى كروه ابل حق كوكا فرومُشْرِك كهدكران سے قِمّال وجِدال (١٠) كوجائز قرار ديتا ہے۔ چُنَانچه

• ....انصاف ت تشيم كيجيّ • • .....ساتقى 🐨 ----- مسلم ، كتــاب الـزكــا ة ، بــاب ذكر الخوارج و صفاتهم، ص٣٣ه، الحديث: ٤ ٦٠٦ ..... بخارى، كتاب المناقب، باب علامة النبوة في الاسلام ، ۲ ، ۲ ، ۵ ، ۱۲ ، ۳۲۱ السلام ، ۲ ، ۳۲۱ المديث : ۳۲۱۰ سب سے پہلے حضرت علی دضی الله تعالیٰ عنه اور آپ کے ہمراہیوں کوخارجیوں نے مَعَادُ اللّٰه کا فِر قرِ ار دیا اورخلیفۂ برحق سے بغاوت کی اوراہلِ حق کے ساتھ جدال وقِمّال کیاحتی کہ عبدُالرحمٰن بِنْ تلجم خَارِجى كے ہاتھول حضرت على كرَّم الله تعالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم شهيد ہوئے -(1)

# ﴿ \* فتنهٔ خارجیت کی غیبی خبر \* ﴾

اسی بد بخت گروہ کے فتنوں کی خبر زبانِ رِسالت نے سر زمینِ نَجُد<sup>(۴)</sup> میں ظاہِر ہونے كم تعلق دى جاور فرمايا جـ " هُ خَ اك الوَّ لَا ذِلُ وَالْفِتَ نُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَانِ". (٣) (رواهُ البخاري ، مشكاة ، مطبوعه مُجتبائي دهلي، ص ٥٨٢) (٣)

چُنانچہ حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى پَيْشِ كُوئى كے مُطابِق بيفتنهُ ' نَجُدُ' ميں برا ب زُ وروشُورے ظاہر ہوا۔

#### ﴾ ختنهٔ خارجیت اورعلمائے امت \* ﴾

محمد بن عبدالوہاب خارجی نے سرز مین نجد میں مسلمانوں کو کا فِر ومُشرِک کہہ کرسب کو ''مُبِسَاحُ اللَّهُمُ'' <sup>(۵)</sup> قرار دیااورتو حید کی آڑلے کرشانِ نُبُوّت ووِلایت میں خوب گتا خیال كيس اوراي ندهب وعقائد كى تروت كے لئے "كِتَابُ التَّوْحِيُد" تصنيف كى -جس براسى ز مانے کے عُلاءِ کِرام نے سخت مُوا خَذہ (۱) کیا اوراس کے شَریبے مسلمانوں کومحفوظ رکھنے کیلئے

 ۱۳۸۰ تاریخ الخلفاء، فصل فی مبایعة علی، ص۱۳۸۰ ● ..... ترجمہ: وہاں(نجد) میں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا۔ ➡ .....بخارى،كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في زلازل،١/٤٥٣..... مشكاة ،كتاب المناقب، باب ذكر اليمن و الشام،٢ر٥٥، الحديث: ٦٢٧١ ۞ ..... جس كَأَفَلَ جا رَز بو ۞ ..... تختى سےردكيا سعی بلغ () فرمائی حتی کہ محمد بن عبدالوہاب کے حقیقی بھائی ''سلیمان بن عبدالوہاب'' (۲) نے اپنے بِمائى بِرِيخت ردكيااوراس كى ترديد مِن ايك شانداركتاب تعنيف كى جس كانام" اَلصَّوَاعِقُ الْإلهٰيَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةُ "(٣) جاوراس مين وبابيت كو پورى طرح بنقاب كركاالسِ سنَّت ك ندهب كى زبردست تائيدوهمايت فرمائي \_

علامه شامی حَنْفی (۴) ،امام احمرصاوی مالکی (۵) وَغَيرُ بِمَاجليلُ القَدْرِعُلاءِ امّت نے محمد بن

عبدالوہاب کو باغی اور خارجی قرار دیا اورمسلمانوں کواس فتنہ ہے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی جِدّو جَہْد میں کوئی و قیقه فِروگزاشت <sup>(۱)</sup> نه کیا۔ (ملاحظه فرمایئے شای،جلد۳،باب البغات صفحه۳۳ اورتفسیر صاوی

جلد ٣، صفحه ٢٥٥، مطبوعه مصر) (٤)

#### ﴿ \* هند میں فتنهٔ خارجیت اورعلمائے امت \* ﴾

پھراسی" كِتَابُ التَّوُحِيد" كےمضامين كاخلاصه "تَـقُويَةُ الْإِيمَان" كىصورت میں سرز مینِ ہند میں شائع ہوااور مولوی اساعیل دہلوی نے اپنے مُڤندا محمد بن عبدالوہاب کی پیروی اور جانشینی کاخوب حق ادا کیا اوراس تَفُوِیَهُ الْإیسُمَان کی تصدیق وتوثیق تمام علمائے دیو بندنے کی ۔ جبیبا کہ فتاوی رشید ہیہ ، جلدا ، ص ۲۰ پر مرقوم ہے۔

 بهت زیاده کوشش هسسدهه الله تعالی علیه هسسترجمه: و بابید کرد مین خدانی بجلی ا استمتوقی ۱۲۵۲ ه استمتوقی ۱۲۴۱ ه است کسرندچهوژی ❤----رد المحتار ، كتاب الجهاد، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ٢٠٠٦ ..... تفسير الصاوى ، پ ۲۲، سورة فاطر، تحت الآية ٨، ٣/ ٨٧ ، مكتبة الغوثيه

پھرجس طرح محمد بن عبدالوہاب کےخلاف اس زمانہ کے عُلماءِاہلِ سنَّت نے آوازا ٹھائی اوراس کار دکیااسی طرح مولوی اساعیل دہلوی مُصَیّف تَـقُـویَهُ اُلاِیْمَان کےخلاف بھی اس دور کے علماءِ فق نے شدیدا حتجاج کیااوران کے مسلک پرسخت نکتہ چینی کی۔

# ﴿ ★ تقویة الایمان علماء کی نظر میں ★ ﴾

تَــقُـويَةُ الْإِيْمَـان كردمين كنّ رسالے شائع ہوئے \_مولانا شاہ فضل امام حضرت شاہ احمرسعید د ہلوی شاگر دِرشیدمولا نا شاہ عبدالعزیز مُحدّیث د ہلوی<sup>(۱)</sup> دحمهٔ الله تعالی علیه ،مولا نافضل حق خيرآ بادي<sup>(۲)</sup>،مولا ناعنايت احمه كاكوروى مُصنِّف علمُ الصِّيغه<sup>(٣)</sup>،مولا نا شاه روَّف احمه نقشبندى مُجَدِّ دى تلمیذِرشیدحضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز مُحدِّث دہلوی رحمهٔ الله تعالیٰ علیہ نے''مولوی اساعیل دہلوی'' اور مسائل'' تسقبويية الايسميان'' كامختلف طريقول سے ردفر ماياحتى كه'' شاه رفع الدين صاحب محدّ ث وبلوى "في اين فتاوي مين بھى "كتابُ التوحيد" اور مسائلِ "تقوية الايمان" کے خلاف واضح اور روشن مسائل تحریر فر ما کرامتِ مُسلِمہ کواس فننے سے بیجانے کی کوشش کی ۔ **کیکن** علاءِ دیو ہنداوران کے بعض اساتذہ نے مولوی اساعیل دہلوی اوران کی کتاب تقویۃ الایمان کی تقىدىق وتوثيق كركے اس فتنے كا درواز ومسلمانوں بركھول ديا \_علاءِ ديو بندنے نه صرف تقويةً الایمان اوراس کےمُصنِّف مولوی اساعیل دہلوی کی تصدیق پراکتفاء کیا بلکہ خودمحمہ بن عبدالوہاب کی تائيدوتوشق سے بھی در بغ نه كيا - ملاحظه فرمائية (فاوي رشيد بيجلداصفحااامصنفه مولوي رشيداحم صاحب كنگوي)

**﴿ ﴿ سچا کون…. ؟ ★ ﴾** 

کیکن چونکہ تمام روئے زمین کے اُحناف اوراہلِ سُنَّت محمد بن عبدالوہاب کے خارجی

◘ ..... بن شاه ولى الله محدث وبلوى مُعوفتي ٢٣٩ ا هه ◘ ..... شهيد جنَّكِ آزادي ١٨٥٧ ء ۞ ..... مُتوفتي ٢٧٩ ا هه

اور باغی ہونے پرمتفق تھے۔اس لئے فتاویٰ رشید ہی کی وہ عبارت جس میں محمد بن عبدالوہاب کی تو ثیق کی گئی تھی ،علماء دیو بند کے مٰد ہب ومَشلک کواہلِ سنت کی نظروں میںمشکوک قرار دینے لگی اوراہلِ سنت فناویٰ رشید بیہ میں محمد بن عبدالوہاب کی توثیق پڑھ کریہ بمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ علماءِ دیو بند کا مذہب بھی محمہ بن عبدالوہاب ہے تعلّق رکھتا ہے۔اس لئے مُتَا بِخْرین علماءِ دیو بند نے اپنے آپ کو چھپانے کی غرض ہے محمد بن عبدالو ہاب سے اپنی لانعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا بلکہ مجبورًا اسے خارِ جی بھی لکھ دیا<sup>(۱)</sup> تا کہ عامةُ المسلمین پران کا مذہب واضح نہ ہونے پائے۔

ليكن علماءِ اہلسنت برابراس فتنے كے خلاف نَبَرُدْ آ زمار ہے<sup>(1)</sup> \_ان علماءِ حق میں مذكورينِ صدر<sup>(r)</sup> حضرات کے علاوہ'' حضرت حاجی امدادُ اللّٰہ مُہا جرمکی''، حضرت مولا نا عبدانسیمع صاحب را مپوری مُوَّلِّف انوارِ ساطعه، حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب رام بوری، حضرت مولانا احمد رضاخاں صاحب بریلوی،حضرت مولا ناانوارُالله صاحب حیدرآ بادی،حضرت مولا نا عبدالقدیر صاحب بدايوني وَغَيرُ مُهُمْ (٣) خاص طور پر قابلِ ذكر ہيں۔

ان عُلاءِ اہلسنت کاامیتِ مُسلمہ براحسان عظیم ہے کہان حضرات نے حق وباطل میں تمیز كى اوررسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى شانِ اقدس ميں تو بين كرنے والےخوارج سے مسلمانوں کوآگاہ کیا۔ان لوگوں کے ساتھ ہماراأصولی اختلاف (۵) صرف ان عبارات کی وجہسے ہے جن میں ان لوگوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلّی الله تعالی علیه والم وسلّم و محبوبان حق

الْدُمُهَنَّد، ص ٢٠٠١ ه ..... مقابله كرتے رہے ..... وه علمائے اہلست جن كا ابھى ذكر ہوا

الله المبين 🗗 ..... بنیادی اختلاف

تَعَجُّبُ ہے کہ صریح تو ہین آ میزعبارات لکھنے کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى تعريف كى ب\_ \_ كويا توبين صريح كوتعريف كهه كركفركو اسلام قرار دیا جا تاہے۔ہم نے اس رسالہ میں علاءِ دیو بنداوران کے مُقتداؤں کی عبارات بلا کمی وبیشی نقل کر دی ہیں تا کہ سلمان خود فیصلہ کرلیں کہان میں تو ہین ہے یانہیں .....؟ امید ہے ناظرین کرام حق وباطل میں تمیز کر کے ہمیں دعائے خیر سے فراموش نے فرما کیں گے۔

## 🦓 سببِ تالیف

اس میں شک نہیں کہاس موضوع براس سے پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کیکن بعض کتابیں اتنی طویل ہیں کہانہیں اول ہے آخر تک پڑھنا ہرایک کیلئے آ سان نہیں اوربعض اتنی مخضر ہیں کہ عُلاءِ دیو بند کی اصل عبارات کے بجائے ان کے مختصر خلاصوں پراکتفاء کرلیا گیا۔ جس کی وجہ ہے بھی بعض لوگ شکوک وشبہات میں مبتلا ہونے لگے۔اس لئے ضروری معلوم ہوا کہاس موضوع پرایبارسالہ لکھا جائے جواس تطویل واختصار<sup>(۵)</sup>سے پاک ہو۔

#### ﴾ ضروری گزارش ﴾

ابھی گزارش کی جاچکی ہے کہ دیو بندی حضرات اور اہلِ سنت کے درمیان بنیا دی

🗨 .....واضح 🗗 ..... جیسے فقہ حنفی ، شافعی وغیرہ کا باہمی اختلاف ہے € .....دونوں طرف ہے 🗗 ..... لعن طعن كرنايا كا فركهنا ◙..... نه بهت زیاده طویل نه بهت زیاده مختضر

اختلاف كالمؤجِب عُلماءِ ديوبند كي صرف وه عبارات بين جن ميں الله تعالیٰ اور نبی كريم صلّی الله تعالى عليه واله وسلَّم كى شانِ اقدس ميس كلى توبين كى كلى برعلاء ويوبند كهت بيس كدان عبارات میں تو ہین وَننقیص کا شائِبہ تک نہیں پایاجا تااور عُلماءِاہلِ سنت کا فیصلہ یہ ہے کہان میں صاف توہین پائی جاتی ہے۔

اس رِساله مِيں علماءِ ديو بند كى وه احمَل عبارات بِلَفْظِها مَعْ حَوالهُ كُتُبُ وصفحه ومَطَبَعُ (۱) پوری احتیاط کے ساتھ نقل کر دی گئی ہیں اپنی طرف سے ان میں کسی قتم کی بحث

البية ان مُختلف عبارات پرمُتَعَدَّ دعُنوا نات محض سهولتِ ناظرين اورتَنوُّع فِي الكَلام (\*) كي غرض سے قائم کر دیئے گئے ہیں اور فیصلہ ناظرینِ کرام پر چھوڑ دیا گیاہے کہ بلا تشریح ان عبارات کو پڑھ کرانصاف کریں کہ ان عبارتوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تو ہین وتنقيص ہے يانہيں؟

اس کے ساتھ ہی ہر عُنوان اور عبارت کے تحت اپنا مسلک بھی واضح کر دیا گیاہے تا کہ ناظرین کرام کوئلاءِ دیو بنداوراہلِ سنت کےمسلک کاتفصیلیعلم ہو جائے اورحق وباطل میں کسی قتم کا اِلتباس باقی ندرہے۔

● .....علمائے دیو بند کی عبارات کے اصل الفاظ ، کتاب کا نام ،صفحہ نمبراور چھا ہے والے مکتبہ کا نام ،سب بہت ◘..... كلام كومختلف انداز ميس لا نا احتیاط ہے لکھا گیا ہے۔

#### هِ قرآن کریم اور تعظیمِ رسول کیدواللہ ﷺ هِ عَمْرِيم اور تعظیمِ رسول کیدواللہ ہے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں ہوسکتا کہ تمام دین جمیں حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی ذاتِ اَقدس سے ملا ہے حتی کہ اللہ تعالی کی ذات وصفات اس کے ملائکہ اس کی کتا بوں اور رسولوں اور یوم قیامت وغیرہ عقائیدوا محال سب چیزوں کاعلم رسول اللہ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه نے ہم کوعطافر مایا۔ اس لئے سارے دین کی بنیا داور اَصْلُ الْاَصُول (اُنجی کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه علیه واله وسلّه کی ذات مُقدّسه ہے اور بس ..... بنا بَرین رسول کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی حیثیت ایس عظیم ہے جس کے وزن کومؤمن کا دل و دماغ محسوس کرتا ہے۔ مگر مُکا حَقُد (۱۳) اس کی حیثیت ایس صورت سے ممکن نہیں۔

الی صورت میں تعظیم رسول کی اہمیت کسی مسلمان سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فی میں نہایت اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو بارگا ورسالت کے آداب کی تعلیم فرمائی۔

#### ﴿ پھلی آیت مبارکہ ٭ ﴾۔

ارشاد موتا ع ﴿ يَا يُنْهَا لَّذِينَ المَنْوُ الا تَرْفَعُوا الصَّوا تَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا

تَجْهَرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَا عْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لا تَشْعُرُ وْنَ ۞

(پ٢٦، اَلْحُجُرات، الآية ٢)

(اے ایمان والو! بلندنه کرواپنی آوازین نبی کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی آواز

پراور ندان کے ساتھ بہت زور سے بات کروجیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں زور سے بولا ک تا کہد میں میں تاریخ میں کا کا میں کا کا میں میں متہد نہ بھر میں کا

كرتے ہوكہيں ايبانہ ہوكہ تمہارا كياكراياسب أكارت جائے اور تمہيں خبر بھی نہ ہو۔)

**⊕.....جی**سااسکاحق ہے۔

●.....خلاصه، لب لباب

3 888888

﴿ ٭ دوسری آیت مبارکه ٭ ﴾

اسكے ساتھ ہى دوسرى آيت ميں ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ يَغُضُّونَ ٱصْوَا تَهُمْ عِنْدَىَ مَسُولِ اللهِ أُولَيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْ بَهُمْ لِلتَّقُوٰى ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞﴾(١)

( بے شک جولوگ اپنی آ وازیں پئت کرتے ہیں رسول اللہ کے نز دیک وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کواللہ تعالی نے پر ہیز گاری کیلئے پر کھالیا ہے۔ان کیلئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔) 🤏 \* تیسری آیت مبارکه \* 🌬

اورتيسرى آيت ميں ارشاد فرمايا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُوْنَكَ مِنْ وَّ مَ آءِ الْحُجُواتِ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُوْ احَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللّهُ غَفُومٌ

( اے نبی صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمد! بے شک جولوگ آب کوآب کر بنے کے مُجُرُوں ہے باہر پکارتے ہیںان میں اکثر بے عقل ہیں اگر بیلوگ اتناصبر کرتے کہ آپ خود حجروں ہے نکل کر ان کی طرف تشریف لے آتے توان کے حق میں بہت بہتر ہوتااوراللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔)

﴿ ﴿ چوتھی آیت مبارکہ ٭ ﴾

چُوَ حَلَى جَكُهُ ارشاد فرمايا: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُولُوْا مَا عِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَ اسْمَعُوا ﴿ وَلِلْكُفِرِينَ عَنَا ابْ الدِّيمُ ﴿ ﴾ (٣) (ب ا ، بقرة)

۵،۳ پ۲۲ ،سورة الحجرات،الآية ۵،۳

٣٠٠٠... ٢٦ ،سورة الحجرات،الآية ٣

١٠٠٠... پ ١ ،سورة البقرة،الآية ٩٠٠

وَيُنْ كُن : مجلس المدينة العلمية (ووحواسان)

ان آیاتِ طَیّبات میں بارگا ہُ رِسالت کے آ داب اور طَرْ زِنْتَخَاطُب میں تعظیم وتو قیر کو ملحوظ رکھنے کی جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے فر مائی ہیں محتاج تشریح نہیں ۔ نیز ان کی روشنی میں شانِ نبوّت کی ادنیٰ گتاخی کا جُرمِ عظیم ہونا آ فتاب سے زیادہ روشن ہے۔اس کے بعداس مسئلہ کو علماءِامّت کی تصریحات میں مُلاحَظ فر مائے۔

# 

شَوُّح شِفَاء قَاضِیٌ عِیَاضُ لِمُلَّا عَلِی الْقَادِی (۲)ج۲۳ ۳۹۳ پر ہے۔

"قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سَحُنُون اَجُمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اَنَّ شَاتِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْمُسْتَنُقِصَ لَهُ كَافِرٌ وَمَنُ شَكَّ فِي كُفُرِهِ وَ عَذَابِهِ كَفَرَ."(٣)

(اِ كُفَارُ الْمُلْحِدِيْن ، مؤلفه مولوي انورشاه صاحب كشميري ديو بندي ، صفحه ا۵)

''محرین تحون فرماتے ہیں کہ تمام علماءِ امّت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى شان اقدس من توبين وتنقيص كرنے والا كافر باور جو محض اس ك كفروعذاب مين شك كرے وہ بھى كافر ہے۔"

◊ ..... مُتوفي ١٠١٤ ه ٠ .... الشفا للقاضى عياض ، الباب 

الاول في سبه،حصه ٢/ ٥/ ٢ ،مركز اهلسنت بركات رضا

🤏 ایک شبه کا ازاله 👺

اس مقام پرشبہ وارد کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں ننانو ہے وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہوتو فَقَها کا قول ہے کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا از الہ میہ ہے کہ قول اس تقدیر پر ہے کہ سلمان کے کلام میں نٹانوٹ و بُوہ کُفر کا صرف احمّال ہو کفر صريح (١) نه ہوليكن جو كلام مفہوم تو ہين ميں صريح ہواس ميں كسى وجه كو طور كھ كرتا ويل كرنا جائز نہیں اس لئے کہ لفظ صرت میں تاویل نہیں ہوسکتی۔

و كيجيُّ 'إِكْفَارُ الْمُلْحِدِين "كص٧٧ يرعُلاءِ ديوبند كِمُقتدا مولوى انورشاه صاحب تشميري لکھتے ہيں۔

" قَالَ حَبِيُبُ بُنُ رَبِيُعِ إِنَّ ادِّعَاءَ التَّاوِيُلِ فِي لَفُظٍ صُرَاحٍ لَا يُسقُبَلُ "(٢) حبيب إبْنِ ربيع نے فر ما يا كه لفظ صرح ميں تا ويل كا دعوىٰ قبول نہيں كيا جاتا

اورا گر با وجودصَرا حت<sup>(۳)</sup> تا ویل کی گئی تو وه تا ویل فا سِد ہوگی اور تا ویلِ فا سدخود بَمَنْز له

کفر(") ہے۔

ملاحظ فرمائيَّة يهي مولوى انورشاه صاحِب ديو بندى ' إِكْفَارُ الْمُلْحِدِيُن ' كَصَفْحَ٦٢ يرلكهـ بير-"اَلتَّاوِيْلُ الْفَاسِدُ كَالْكُفُرِ" تاويلِ فاسِدكفركى طرح بـ

 الشيخ كفرنه و € .....الشف اللقاضى عياض ، الباب الاول فى سبه ، حصه ٢ / ٢١٠ ، مركز 🗨 ..... صرت کلمهٔ کفریه € .....واضح کفریدکلمہ ہونے کے باوجود اهلسنت بركات رضا کوچیچ ثابت کرنے کے لئے تاویل کرنا خود کفر کے درجے میں ہے۔

#### 🤏 ایک اور اعتراض کا جواب 👺

حديث شريف مين آيا ب-"إنَّهَا الْأَعُمَالُ بالنَّيَّاتِ" (ا) يعني عملون كادارومَدار نیتوں پر ہے۔لہذا علماء دیو بند کی عبارتوں میں اگر چہ کلماتِ تو ہین یائے جاتے ہیں مگران کی نیت تو بین اور تنقیص کی نہیں۔اس لئے ان پرحکم کفر عائد نہیں ہوسکتا۔

اس کے جواب میں گزارش ہے کہ حدیث کا مُفاد صرف اتنا ہے کہ کسی نیک عمل کا ثواب نیتِ نواب کے بغیرنہیں ماتا۔ بیرمطلب نہیں کہ ہرعمل میں نیت مُعْتبر ہے۔اگراییا ہوتو گفر والحادا ورتو ہین و تنقیصِ نُبُوَّت کا درواز ہ کھل جائے گا۔ ہر دَرِ بیدہ دَبہَن (۴) بے باک جوجا ہے گا کہتا پھرےگا، جب گرفت ہوگی تو صاف کہہ دےگا کہ میری نیت تو ہین کی نتھی، واضح رہے کہ لفظ صريح ميں جيسے تاويل نہيں ہوسكتى ايسے ہى نيت كاعذر بھى اس ميں قابلِ قبول نہيں ہوتا۔ اِ كُفَارُ الْمُلْحِدِين ، صفحة ٢٦ يرمولوى انورشاه صاحب تشميرى ديوبندى لكصة بير \_

"المُمَدَارُ فِي الْحُكْمِ بِالْكُفُرِ عَلَى الظُّوَاهِرِ وَلَا نَظُرَ لِلْمَقُصُودِ وَ النِّيَّاتِ وَلَا نَظُوَ لِقَوَ ائِنِ حَالِهِ" ( كَفركَ حَكم كا دارومدارظا هرير ہے۔قصدونيت اور قرائنِ حال پرنہيں۔)<sup>(۳)</sup> نيزاى 'إكفارُ المُلْحِدِين "كَصْفِي ٨٦ يربـ

' و قَدُ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ التَّهَوُّرَ فِي عِرُضِ الْاَنْبِيَاءِ وَ إِن لَّمُ يَقُصِدِ السَّبّ كُفُرْ" (عُلاء نفر ما يا ب كرا نبياء عَسَنيه مرات السّساد م ك شان ميس جرأت ووليرى كفرب

● ..... صحيح البخارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول ● ..... یعنی کفر کا تحکم لگاتے وقت ظاہری الفاظ وا فعال کا اعتبار الله،١ر٥،الحديث:١ ك برزبان ہوتا ہے،اگروہ واضح کفر پربینی ہوئے تواب حکم کفراگا ئیں گےاگر چہ کہنے والا نبیت وارادہ اچھا ہونا بیان کرے۔

| 東南南南南南南南南 | (گتاسان) | 南南南南南南南南南 | 南

اگرچەتو بىن مقصودىنە ہو\_)



بعض لوگ کلماتِ تو ہین کے معنیٰ میں قیثم قیثم کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن پنہیں سمجھتے کہ اگر کسی تاویل سے معنیٰ مُشتقیم <sup>(۱) بھ</sup>ی ہو جا ئیں اور اس کے باوجود عُرفِ عام ومُحاوَرات اہلِ زبان (۲) میں اس کلمہ سے تو ہین کے معنی مفہوم ہوتے ہوں تو وہ سب تا ویلات بریار ہوں گی۔ مثلًا ایک شخص اینے والدیا استاد کو کہتا ہے آپ بڑے" وَ لَلهُ الْحَوَام " ہیں اور تاویل پیرتا ہے كالفظِرام ك معنى فعلِ حرام نهيس بلك محرّم ك بين جيت السمسجدُ الْحَرَام "اور" بَيْتُ اللَّهِ الْحَوَامِ" للبذا وَلَدُ الْحَوَام معمرادولدِ محرَّم إورمعني بي كمآب برا محرَّم بي تویقیناً کوئی اہلِ انصاف کسی بزرگ کے حق میں اس تاویل کی روے لفظو کَدُ الْحَوَام بولنے کو قطعاً جائز نہیں کہے گا اوران کلمات کو بَر بنائے عُرف ومُحاوَراتِ اہلِ زبان کلماتِ تو ہین ہی قرار

لہذا ہم ناظرینِ کرام سے درخواست کریں گے کہ وہ علماءِ دیو بند کی تو ہین آمیز عبارات<sup>(۳)</sup> پڑھتے وفت اس اُصول کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے بیدد یکھیں کے عُرف ومُحاورہ کے اعتبار سے اس عبارت میں تو بین ہے یانہیں۔

€ ..... لوگوں کے سوچنے سمجھنے یا بول حال میں

👁 ..... معنیٰ درست

جوای کتاب میں مع حوالہ اگلے صفحات میں تحریر کی جائیں گی

وَرُسُ صَلَّى المدينة العلمية (وعداملاي)

# توهینِ رسول الله ﷺ میں قائل کی نیت کے اعتبار نھیں ھوتا کا اعتبار نھیں ھوتا

ناظرینِ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہوہ توہینی عبارات پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ قائل کی نبیت تو بین کی ہے یانہیں؟

اس كت كدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى شان ميس توبين آميز الفاظ بوكت وفت نبیت کا اعتبار نہیں ہوتا اور کلمه کو بین بہر صورت تو بین ہی قراریا تا ہے بَشَرُ طیکہ قائِل کو بیلم ہوجائے کہ ریکلمہ کلمہ تو بین ہے یا بیکلمہ تو بین کا سبب ہوسکتا ہے تو ایسی صورت میں بغیرنیت تو بین کے بھی اس کلے کا بولنا یقیناً موجب تو بین ہوگا۔

## ﴿ ٭ ''رَاعِنَا'' کھنے سے ممانعت ٭ ﴾

و يكي صحابه كرام عَلَيْهِمُ الرِّصْوَان رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كوبه نيتِ تعظیم" دَاعِنَا" کہدکرخطاب کیا کرتے تھے لیکن یہودی چُونکہاں کلمہ کوٹھنور کے فق میں بہنیتِ تو بین استعال کرتے تھے یا ادنیٰ تصرُّف سے اس کو کلمه ئو بین بنا لیتے تھے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے صحابۂ کرام کو' دَ اعِبَ ا'' کہنے سے منع کر دیا<sup>(۱)</sup>اوراس حکم کے بعداس کلمہ کاحضور کے قق میں بولنا تو ہین اور مُوجبِ عذابِ الیم قرار دے دیا۔معلوم ہوا کہ آبنائے زمانہ (۲) کی رکیک(۳) تاویلوں سے سانعتِ نُبُوّت بَہُت بُلند وبالا ہے اور مؤوِّلین(\*) کی مَن گھڑت تاویلات

البقدة،٤٠٤) اے ایمان والوار اعنانه کہواور یول عرض کروکہ حضورہم پرنظر رکھیں اور پہلے ہی ہے بغور سنواور کا فروں کے لئے دردناک عذاب ہے 🗗 ..... یعنی علمائے دیو بند 🐨 ..... گھٹیا 🛭 ..... تاویل کرنے والوں (علمائے دیو بند)

ان کوتو ہین کے جرم عظیم سے بیانہیں سکتیں۔جیسا کہ ہم اس سے پہلے مولوی انورشاہ کشمیری دیوبندی کی تصریحات اس اعتراض کے جواب میں نقل کر چکے ہیں۔(۱)

#### 🤏 توهین کا دارومدار واقعیت پر نهیں هوتا 👺

بعض لوگ تو بین کو واقعیّت بر موقوف سمجھتے ہیں<sup>(۲)</sup>حالانکہ تو بین و تنقیص کا تعلّق الفاظ وعبارات سے ہوتا ہے۔ بسااوقات کسی واقعہ کوا جمال کے ساتھ کہنا مُوجبِ تو ہین نہیں ہوتا کیکن اسی امرِ واقعه میں بعض تفصیلات کا آ جانا تو ہین کا سبب ہوجا تا ہے اگر چہان تفصیلات کا بیان واقعہ کے مطالق بھی کیوں نہ ہو۔ ملاحظ فر مائے شرح فقیہ اکبر مطبوعہ مجتبائی صفحہ ۲۴، بارسوم ۷۰۹ء میں ہے۔

'' عالَم میں کوئی شےایی نہیں جس کے ساتھ اراد ہُ الہیمُتعلِّق نہ ہواوراس بناء پراگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام کا ئنات اللہ تعالیٰ کی مراد (یعنی ارادہ کی ہوئی) ہے تواس میں کوئی تو ہیں نہیں کیکن اگراسی واقعہ کواس تفصیل ہے کہا جائے کے نظکم، چوری،شراب خوری اللہ تعالیٰ کی مراد ہے تواگرچہ بیرکلام واقعہ کےمطابق ہے لیکن ظلم فیشق وغیرہ کی تفصیلات آ جانے کے باعث خلاف ادب اورتو بين آميز موگااى طرح بدليل آية قرآنيه " اَللُّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" به كهنا بالكل جائز بكه الله تعالى مرشكا خالِق بيكن "اَللُّهُ خَالِقُ الْقَاذُوْرَاتِ وَغَيْرِهَا" (الله گندگیوں اور دوسری بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے ) کہنا جائز نہیں کہ ذلیل اور رذیل اشیاء کی تفصیل اِیہام گفر" کی وجہ سے یقیناً مُوجبِ تو ہین ہے۔" (ملخَصاً )(")

<sup>● .....</sup> ملا حظه فرمائيئے صفحہ ۱۵ تا ∠۱ 🗨 ..... یعنی وہ لوگ میں مجھتے ہیں کہ بیان کر دہ شی ٔ اگر حقیقت میں موجود ہے تو اسکے بیان کرنے میں کوئی تو ہین نہیں جیسے اللہ تعالی سور کا خالق ہے 🕝 ..... کفر کا شُبہ ڈالنے کی وجہ ہے شرح فقه الاكبر، ص ١٤١، دار البشائر الاسلاميه، مفهوماً

كلاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه كاس بيان كى روشى بيس بمار عناظرين كرام يرمولوى اشرف على صاحب تفانوى كى عبارتِ حِفظ الإيمان() كا تو بين آميز ہونا بخو بي واضح ہو گيا ہو گا اور تفانوي صاحب نے اپی عبارت کی تائید کے لئے شرح مَواقِف کی عبارت سے اِستدلال کیا ہے،اس كابيسود مونا بھى ابلِ علم نے اچھى طرح سمجھ ليا ہوگا۔ جس كا خلاصہ يہ ہے كما كر بالفرض يتليم بھی کرلیا جائے کہ بعض علم غیب حیوا نات ، بَہائِمَ اور پا گلوں کو ہوتا ہے تب بھی مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی کی طرح بیر کہنا کہ اگر حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ کے لئے بعض علم غیب ما نا جائے تو ایساعلم غیب تو زید وعمرو بلکہ ہرصبی<sup>(۱)</sup> ومجنون<sup>(۱)</sup> بلکہ جمیع حیوانات و بہائِم<sup>(۱)</sup> کیلئے بھی حاصل ہے، یقیناً حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کے حق میں مُوجب تو بین ہوگا۔ کیونکہاس عبارت میں بچوں، پاگلوں،حیوانات اور بہائم کےالفاظ ایسے ہیں جن کی تصریح ہرابلِ فہم کےنز دیک اس کلام میں ایس صریح تو ہین پیدا کررہی ہے جس کا انکار بجزمعاند

مُتَأَسِّف (۵) کے کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ بخلاف عبارت شرح مواقف کے کہ اس میں بچوں، پا گلوں، جانوروں اور حیوانوں کی قطعاً کوئی تفصیل مذکورنہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ علماءِ دیو بند کی اکثر

€ ..... چوپائے ۞ ..... عنادر کھنےوالےرنجیدہ مخص کے

<sup>● ..... &#</sup>x27;' پھر بیر کہآ پ کی ذاتِ مُقدَّسه پرعلم غیب کا تھکم کیا جاناا گر بقولِ زید تیجے ہوتو دریا فت طلب بیا مرہے کہاس غیب سے مرادبعض غیب ہے یا کُل غیب،اگربعض علوم غیببیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے۔ابیاعلم غیب تو زیدوعمرو بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔" .....اصل كتاب كى عبارت باب «عكسى عبارات ، ميس ملاحظ فرمائيس ..... على ..... بيه

عبارات اسی نوعیت کی ہیں کہان میں کہیں چُو ہڑے پیمار(۱) کی تفصیل مذکور ہے، کہیں شیطان لعین کی ۔<sup>(r)</sup>اس لئے ہمار ہے منقولہ بالا بیان کی روشنی میں علاءِ دیو بند کی ایسی تمام عبارات کا تو ہین آمیز ہونارو زِروشن کی طرح ظاہر ہے اور ان میں جوتاویلات کی جاتی ہیں ان سب کالغو

#### ﴾ علماءِ اهلِ سنّت پر تكفير كے الزام كا جواب

علماءِ اہلِ سنت پر بیالزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے علماءِ دیو بندکو کا فِر کہا، رافضیوں، نیچریوں، وہابیوں، بہایوں حتیٰ که ندویوں، کانگریسیوں، لیگیوں بلکه تمام مسلمانوں کو کا فرقرار دیا۔ گویابریلی میں کفر کی مشین لگی ہوئی ہے جس کے نشانے سے کوئی مسلمان نہیں نے سکا۔ اس کے جواب میں بجُوُاس کے کیا کہا جائے کہ سُبُحانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِیمٌ (م) سوكسى مسلمان کو کا فر کہنامسلمان کی شان نہیں۔

ہماراعقیدہ ہے کہمسلمان کو کا فر کہنے کا وہال کا فر کہنے والے پر عائد ہوتا ہے۔ میں

● ..... تقویة الایمان کے ص ۸ پرتحریر ہے۔''اور به یقین جان لینا چاہیے کہ ہرمخلوق بڑا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آ گے چمار ہے بھی ذلیل ہے۔'' 🗨 .....براہینِ قاطعہ صفحہ ۵ پر ہے'' الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت كاحال و كميم كرعلم محيط زمين كافخرِ عالَم كوخلاف نصوصِ قطعيه كے بلادليل محض قياسِ فاسِده سے ثابت كرنا شرك نہيں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان وملگ الموت کو بیوسعت نص سے ثابت ہوئی ، فخرِ عالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر ..... اصل کتاب کی عبارت باب "عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔ 🗗 ..... " البلي پا کي ہے سخجے پيد بهت برد ابہتان ہے'' 👁 ..... سورج سے زیادہ روش ہے۔

پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ عُلماء بریلی یاان کے ہم خیال کسی عالِم نے آج تک کسی مسلمان کو کا فرنہیں کہا۔

#### 🤏 \* اعلحضرت اور تكفيرِ مسلمين \* 👺

خصوصاً اعلى حفرت مولانا احمد صاخا ل صاحب بريلوى فَدْسَ سِرُّهُ الْعَزِيْزِ تومسكلهُ مکفیر(۱) میں اس قدرمختاط واقع ہوئے تھے کہ امامُ الطا نفہ مولوی اساعیل صاحب دہلوی کے بکثرت اقوالِ کفریق کرنے کے باوجودگزوم والتزامِ گفر<sup>(۱)</sup> کے فرق کو طور کھنے یا امام الطا کفہ

ا پینے اوپر لا زم کرنا''بعض او قات ایک کلام کفر کولا زم ہو تا ہے مگر قائل کو اسکاعلم نہیں ہوتا۔ بیلز وم کفر ہے یعنی قائل کوکا فرنہ کہیں گے مگر جب اسے بتادیا جائے کہ تیرےاس کلام کو کفرلا زم ہےاوروہ اس کے باوجود بھی اس پراڑارہے اوراینے کلام میں لزوم کفر کے بائے جانے پرخبردار ہونے کے باوجود بھی اس سے رجوع نہ کرے تو التزام کفر ہوگا یعنی اب قائل پر کفر کا حکم لگے گا۔مثال کے طور پر تقویةُ الایمان کی وہ عبارت سامنے رکھ کیجئے جس میں مولوی اساعیل صاحب دہلوی نے ہر حچھوٹی بڑی مخلوق کواللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چو ہڑے پھار سے زیادہ ذلیل کہا ہے۔ظاہر ہے کہ چھوٹی مخلوق ہے عام مخلوق اور بڑی مخلوق ہے خاص مخلوق انبکیاء،ملائکہ مقربین مجبوبانِ بارگا وایز دی کے معنی بلاتاً مُّل سمجھ میں آتے ہیں اور تمام بڑی مخلوق کا چوہڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہونالازم آتا ہے۔انبگیاءِ کرام عَلَيْهِهُ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ كُواسِ طرح كَهِنا كَفِر صريح بِهِ كَيكِن الرَّبِم حسنِ ظن سے كام لے كرية مجھ كيس كه امامُ الطا كفه اساعیل دہلوی صاحب اس سے بےخبر تھے تو بیلزوم کفر ہوگا اور جب انہیں خبردار کردیا جائے کہ تمہارا بیدکلام کفریر مشتل ہے مگر وہ اس کے باوجود بھی اپنے اس قول ہے رجوع نہ کریں تو بیالتزام کفر ہوگا ۔امام الطا کفہ کے متعلق تو تھوڑی در کے لیے ہم بیشلیم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس لزوم کفر سے غافِل تتھا درانہیں کسی نے ممتنبّہ بھی نہیں کیا۔اس لئے بیلزوم التزام کی حد تک نہیں پہنچالیکن ان کے پیروکاروممعتقدین بار بار تنبیہ کیے جانے کے باوجود بھی اس عبارت کو سیح قرار دیتے ہیں۔ان کے حق میں کیے کہا جائے کہ وہ التزام کفرے بری ہیں۔

南南南南南南南南 (روت المال) 南南南南南南南南南

کی توبہمشہور ہونے کے باعث آزراہ احتیاط مولوی اساعیل دہلوی صاحب کی تکفیر سے کیب لسان (افرمایا۔ اگرچه وه شهرت اس وجه کی نه تھی که کفی لسان کا موجِب ہوسکے لیکن اعلیٰ حضرت نه احتياط كاوامن باته سعن چوال الاحظ فرمائ (السكوكبة الشَّهَ ابية ، مطبوعه الله سنت وجماعت بریلی صفحهٔ ۲۷) (۲)

> حيرت إيسے مختاط عالم وين پرتكفير مسلمين كاالزام عائد كياجا تا ہے بِسَوْخُتُ عَقُلُ زَحَيُرَتُ كَهُ إِين جِهُ بَوالُعَجِبي اَسُتُ (٣)

#### 🤏 \* تکفیر کا الزام دینے کی وجہ \* 🖳

دراصل اس پرو پگنڈے کا پس منظریہ ہے کہ جن لوگوں نے بارگاہ نبوت میں صریح گستا خیاں کیں۔انہوں نے اپنی سیاہ کاریوں پر نقاب ڈالنے کے لئے اعلیٰ حضرت اوران کے ہم خیال عُلَاء کوتکفیرِ مسلمین کا مجرم قرار دے کر بدنام کرنا شروع کر دیا تا کہ عوام کی توجّہ ہماری گستاخیوں ہے ہٹ کراعلیٰ حضرت کی تکفیر کی طرف مبذول ہوجائے اور ہمارے مقاصد کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہونے یائے کیکن باخبرُ لوگ پہلے بھی خبر دار تھے اور اب بھی وہ اس حقیقت

## **همارا مسلک**

مسّلة تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ ہے یہی رہاہے کہ جوشخص بھی کلمہ کفر بول کرا پنے قول

● ..... كفر كافتؤى نهيس لگايا ◘ ..... ملاحظه فرما ہے'' فتاویٰ رضویہ، ج۱۵،ص۲۳۲، رضا فا وَ تدُیشن لا ہور''

€ .....عقل جرت ہے جل گئی کہ بیکیا ہے وقونی ہے €.....طريقه،نقطه ُنظر

یافعل سے التزام کفر کرلے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تا مُل() نہیں کریں گے۔خواہ وہ دیو بندی ہو یا ہریلوی، لیگی ہویا کانگریسی، نیچری ہویا ندوی۔اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہلِ حق کا شیوہ نہیں۔اس کا مطلب پہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ ٔ کفر بولا تو ساری لیگ کا فر ہوگئی یا ایک ندوی نے ایک التزام کفر کیا توسع ا ذالٹ سارے ندوی مُرتَد ہو گئے۔ہم تو بعض د یو بند یوں کی عباراتِ کفرید کی بناپر ہرسا کنِ دیو بند<sup>(۴)</sup> کوبھی کا فرنہیں کہتے چہ جائیکہ تمام کیگی اور سارے ندوی کا فرہوں۔

ہم اور ہمارے اکا برنے بار ہاا علان کیا ہے کہ ہم کسی دیو بندیالکھنووالے کو کا فرنہیں كہتے۔ ہمارے نزد يك صرف وہى لوگ كافر ہيں جنہوں نے معاذ الله الله تعالى اوراس كے رسول ومحبوبانِ ایزَ دی کی شان میں صریح گنتا خیاں کیں اور باوجود تنبیهُ شدید کے انہوں نے ا پنی گنتا خیوں سے تو بہنہیں کی نیز وہ لوگ جوان کی گنتا خیوں کوحق سمجھتے ہیں اور گنتا خیاں كرنے والوں كو مؤمن ، اہلِ حق ، اپنا مُقتداء اور پیشوا مانے ہیں اور بس علاوہ ہم نے کسی مُدعی اسلام کی تکفیر نہیں گی۔

ایسےلوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہےا گران کوٹٹولا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہیں<sup>(۳)</sup>ان کےعلاوہ نہکوئی دیو بند کارہنے والا کا فرہے نہ بریلی کا ، نہ کیگی نہ نَدوی ہم سب مسلمانوں کومسلمان سجھتے ہیں۔

<sup>● .....</sup> وقفه، شک وشبه • € ..... دیوبند کے رہنے والے کو • • ..... جیسے اعلیٰصرت نے اپنے رسالے مُحسَسامُ الْحَورَ مَيْن 'مِس كفرىيعبارات كى بنار مرزاغًام احدقاد يانى سميت فقط يانچ كى تكفيركى بــــ

عرب وعجم کےعلماءِ اہلِ سُنّت نے جوعلماءِ دیو بند کی تو ہین آ میزعبارات پر تکفیر فر مائی اگرآپ سچے پوچھیں تو مفتیانِ دیو بند کے نز دیک بھی وہ تکفیرحق ہےاورعلماء دیو بنداچھی طرح جانتے ہیں کہ ان عبارات میں کفرِ صرح موجود ہے لیکن محض اس لئے کہ وہ ان کے اپنے مقتداؤں اور پیشُواؤں کی عبارات ہیں، تکفیرنہیں کرتے اور**ا گرمفتیانِ دیو بندےان ہی کے** پیشواؤں کی کسی ایسی عبارت کولکھ کرفتویٰ طلب کیا جائے جس کے متعلِّق انہیں بیعلم نہ ہو کہ بیہ ہمارے بردوں کی عبارت ہے تووہ اس عبارت کے لکھنے والے پر بے دھڑک کفر کا فتویٰ صا در **فرما دیتے ہیں۔** پھر جب انہیں بتا دیا جائے کہ جس عبارت پر آپ نے کفر کا فتو کی دیا ہے آپ کے فلال دیو بندی مُقتداء کا قول ہے تو پھر بِجُزُ ذلت آ میز سکوت<sup>(۱)</sup> کے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔سرِ دست ہم ایک تازہ مثال ناظرینِ کِرام کی ضيافت طبع كيليّے پيش كرتے ہيں۔اوروه بيہ كه.....

# 🦂 🖈 اپنوں کی نظر میں بھی کفر 🖈 🎥

ایک دیوبندی عقیدہ مولوی صاحب نے جومَوْدُودِ بَیّت <sup>(۲)</sup> کا شکار ہو چکے ہیں مودودی

صاحب کود یو بندیوں کے عائد کردہ الزامات تو ہین سے بری الذمہ ثابت کرنے کیلئے مولوی محمر قاسم صاحب بانی مدرسه دیوبند کی ایک عبارت ان کی کتاب " تَسصُفِیَةُ الْعَقَائِد" سے نقل کر کے

🤂 .....ا بوالاعلیٰ مودودی صاحب کے پیروکا رہو چکے ہیں

علاوہ ذات آمیز خاموثی کے

26 南南南南南南南南南 (パニルリン) 中南縣

د یو بند بھیجی اور اس پر فتو کی طلب کیا مگریہ نہ بتایا کہ بیرعبارت کس کی ہے تو دیو بند کے مفتی

صاحب نے اس عبارت پر بے دھڑک گفر کا فتویٰ صاور فرمادیا۔ مُلاحظَه فرما ہے:

اشتبار بَعنوان "دار العلوم ديوبند كمفتى كامولا نامحمة قاسم نا نوتوى برفتوي كفر"

بیفتوی دیوبندیوں کے ملے میں مچھلی کے کانے کی طرح مچنس کررہ گیا۔ دارُالا فناء

د يوبند كى طرف سے جوفتو ئى موصول ہوا ہے۔ وہ درج ذيل ہے۔

مولانا قاسم صاحب دارالعلوم د یوبند کی عبارت'' دَروغ صری<sup>ح () بھی</sup> کئی طرح پر ہوتا ہے ہرشم کا حکم بکساں نہیں۔ ہرشم سے نبی کومعصوم ہونا ضروری نہیں۔ با کجملہ علَی الْعُمُوم كِذُبِ(٢) كومُنا في شانِ نبوت باير معنى سمجھنا كەبيمَ عصيَّت ہے اورا نئبياء عليه مُر السلام مَعاصى ہے معصوم ہیں،خالی خلطی سے ہیں''<sup>(r)</sup>

فتوى ١٨٦/٨٨ الجواب:

"انبَياء عليهمُ السلام معاصى يه معصوم بين ان كومُرتكب معاصى سمجها الله عيسًا ذُهِ بِاللَّه (م) اہلسنت وجماعت کا عقیدہ نہیں ۔اس کی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام مسلمانوں کو ایسی

تحريرات يرُّ هناجا مَرْ بهي نهين" \_ فقط: وَ اللُّهُ أَعُلَمُ

سيداحمرسعيد (نائب مفتى دارالعلوم ديوبند)

🙃 ..... يعني انبياء بھي

€ ..... خلاصة كلام بيب كه مطلقاً جهوث كو

🗨 ..... واضح حجموث

جھوٹ بول سکتے ہیں انہیں جھوٹ سے معصوم ما نناغلطی ہے (معاذ الله) اللہ تعالیٰ کی پناہ

ناظرین کرام!غورفر مائیں کہ دیو بند ہے مولوی قاسم صاحب پریپہ فتو ک کفرمنگوا کر اشتهارميں جھاپيخ والامولوي محمد قاسم صاحب نا نوتوي اوراً كابرعلماءِ ديو بند كا مُعتقداوران كواپينا مقتداء وپیشوا ماننے والا ہے مگرمودودی ہونے کی وجہ سےاس نے مودودی صاحب کے مُخالفین علماءِ دیو بند کو نبچا دکھانے کے لئے اورمودودی صاحب برعلماءِ دیو بند کےصا در کئے ہوئے فتووں کوغلط ثابت کرنے کے لئے بیرحال چلی اگر چے مُشتہر دیو بندی ٔ اُنعقیدہ ہونے کی وجہ سے مولوی محمر قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسه دیوبند برمفتیٔ دیوبند کے اس فتوائے کفر کوچیجے تشکیم نہیں کرتا

کیکن ہمارے ناظرین کرام پراس فتوی کو پڑھ کریہ حقیقت بخو بی واضح ہوگئی ہوگی کہ مفتیان د يو بند کی نظر میں علماءِ د يو بند کی عبارات ِ كفريه يقيناً كفريه ہيں۔لیکن چونکہ وہ اپنے مُقتداءاور

پیشواہیں اس لئے ان کی عبارات کے سامنے خداور سول کے احکام کی کچھ وُقعت نہیں۔

#### 🤏 ٭ اصل پیر پرست کون؟ ٭ 🔐

اہلِسٹّت پر پیر پرستی کاالزام لگانے والے ذرااہیے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں

● .....یعنی جب تک نئے سرے سے کلمہ پڑھ کرمسلمان نہ ہوجائے اور نئے حق مہر کے ساتھ نیا 🗗 .....اشتهار حچھا ہے والا تکاح نہ کرلے

کہاس سے بڑھ کربھی کوئی پیریرستی ہوسکتی ہے کہ خداا در رسول سے بڑھ کربھی اپنے پیروں اور پیشُواؤں کو بڑھا دیا جائے۔اہلِ انصاف کے نزدیک فی زمانہ یہی لوگ آیتِ کریمہ

﴿ إِنَّ خَذُ وَآا حُبَاسَ هُمُ وَرُهُ هُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ (١) كَتْحِيْح مصداق بين، يعني وه

لوگ جنہوں نے اپنے اَحبار ورُبہان (عالِموں اور درویثوں) کواللہ کے سِوا اپنارب بنالیا ہےا ور وہ اس طرح کہایک بات کوئی دوسرا کہ تواہے کا فربناڈ الیں اور وہی بات ان کے عُلَماء و پیشُوا كهيس تو يكم ومن ربير - العِيَادُ بِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ المُشْتَكَى (١)

#### 🦓 مسلمانوں کو کافر کھنے والا کون ھے؟ 👺

وہی لوگ مسلمانوں کو کا فر کہنے والے ہیں جو بات بات پر گفر وشِرُک کا فتو کی لگاتے ربيّ بير ملاحظ فرماييّ: تقويةُ الايمان صفيهم ، بُلْغَةُ الْحَير ان صفيهم

ان دونوں کتابوں میں ایس عبارتیں اور فتوے درج کئے گئے ہیں جن کی روسے عہدِ صحابہ سے لے كر قيامت تك پيدا ہونے والاكوئى مُسلمان بھى كفروشرك سے نہيں بچا۔ حُضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كَعلم غيب كا قائل ، حاضِرونا ظِر هونے كائم تقدر (٣) ، أمور خَدارِ قَدٌّ لِلْعَادَ تُ (٣) ميس بزرگانِ دین کے تصرُّفات کے ماننے والا ، پارسول الله کہنے والا ، بزرگانِ دین کی تعظیم بجالا نے والا ،

مجلسِ میلا دشریف میں قیام ِتعظیمی اوراولیاءِ کرام کوایصالِ ثواب کرنے والاغَرض ہروہ مسلمان جوان لوگوں کے مسلک کے خلاف ہو،معاذ اللّٰہ کا فِر ومُشرِک، بدعتی ، گُمراہ ، کُلِیداور بے دین ہے۔

● .....الله کی پناه اورای کی بارگاه میں فریاد ہے۔

• ا،سورة التوبة ،الآية ا ٣)

❸ ..... وہ اُمور جو عاد تا مُحال ہوں جیسے مُر دے

🗨 .....عقيده ركفنے والا

زنده كرناوغيره

ناظرینِ کرام غور فرمائیں کہ اس قتم کے فتووں سے کونسامسلمان کی سکتا ہے۔ تعجُّبُ ہے خود تمام مسلمانوں کو کا فِرومشرک کہیں اور اہلِ سُنَّت پر الزام لگا ئیں۔ فَالَی اللّٰهِ الْمُشْعَکیٰ (۱)

#### ﴿ افضلیت واصالتِ مصطفویه عیدونی ﷺ ﴾

إظهارِ كما لاتِ محمري صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي بارے ميں عُلَمائے المت كالهميشه بيه مّسلک رہاہے کہ جب انہوں نے کسی فر دِمخلوق میں کوئی ایسا کمال پایا جواَز روئے دلیل بَہ ہیئتِ مخصوصهاس كےساتھ مُختَصَّن ہيں<sup>(۴)</sup> تواس كمال كوحضور صلَّى الله تعالى عليه والهٖ وسلَّمه كيليّے اس بناء پر تشلیم کرلیا کہ حضور صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّمہ تمام عالَم کے وجوداوراس کے ہر کمال کی اصّل ہیں۔جو کمال اصل میں نہ ہو، وہ فرع میں بھی نہیں ہوسکتالہذا فرع میں ایک کمال یا یا جانااس اَمْرِ کی روشن دلیل ہے کہاصل میں بیر کمال ضرور ہے اوراس میں شک نہیں کہ بیاصول بالکل صحیح ہے۔معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب فرع کا ہر کمال اصل سے مستفا د<sup>(۳)</sup> ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک کمال فرع میں ہواوراصل میں نہ ہو بُخلاف عیب کے یعنی پیہ ضروری نہیں کہ فرع کا عیب اصل کے عیب کی دلیل بن جائے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے درخت کی بعض ٹہنیاں سو کھ جاتی ہیں مگر جَرٌ تر وتازہ رہتی ہے اس لئے کہا گر جڑ ہی خشک ہو جاتی تو اس کی ایک شاخ بھی سَرسبز وشاداب نہ رہتی اور جب سِوائے چندشاخوں کے سب ٹہنیاں سرسبز وشا داب ہوں تو معلوم ہوا کہ جزئر و تا ز ہ ہےاور بیہ چند شاخیں جومُرجھا کر خُشک ہو

● .....اوراللہ کی بارگاہ میں ہی فریاد ہے ۔ ۞ ..... جودلیل کی روشنی میں صرف اس کے ساتھ مخصوص ہو جیسے حضرت عيسى عَلى رَبِيناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ والسَّلام كا بغير باب كے بيدا مونا 🐨 ..... حاصل كيا كيا كيا

おうだい: مجلس المدينة العلمية (カラーリング) 南南南南南南南南南

گئی ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اندرونی اور باطنی طور پران کا تعلّق اصل ہے ٹوٹ گیا ہے۔ بیچے ہے کہ بعض اوقات فرع کا عیب اصّل کی طرف منسوب ہوجا تا ہے کیکن بیراسی وقت ہوتا ہے

جب اصل میں عیب پایا جائے اور جب اصّل کا بے عیب ہونا دلیل سے ثابت ہوتو پھر فرع کا

کوئی عیباصل کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا اور اس میں شک نہیں کہاصلِ کا ئنات یعنی حضرت

محم مصطفیٰ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کا بے عیب ہونا دلیل سے ثابت ہے۔خود نام یاک

''مُحَمَّد ''اسکی دلیل ہے کیونکہ لفظِ مُحَمَّد کے معنی ہیں بار بارتعریف کیا ہواا ورظا ہرہے کہ

نقص وعیب مذمنت کا مُوجِب ہے نہ تعریف کا (۱) لہذا واضح ہو گیا کہ موجوداتِ مُکنہ(۲) کے

عيوب ونقائيص اصلٍ مُمكنات حضرت محمد رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّمه كي طرف منسوب

نہیں ہو سکتے بلکہان کااصل عیب یہی ہے کہوہ باطنی اورمعنوی طور پراپنی اصل ہے منقطع ہوکر

اس کے فیوض و بر کات سے محروم ہو گئے۔

عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ مِم كَهِ سَكَتْ بِين كَمُوجُوداتِ عَالَم (٣) كامِركمال كمال محرى صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى وليل ميم كركسى فروعالم كاعيب مَعَاذَ اللَّه تُصور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم کے عیب کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ جس فر دمیں عیب پایا جا تا ہے درحقیقت وہ اندرونی اور باطنی طور يراصل كائتات يعنى روحانية محرّب على صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالتَّحِيَّة سِمُنقطع موچكا ہے۔ کو یا اصل سے کث جانا ہی عیب ہے۔

اسی اُصول کےمُطابق حضرت مولا ناعبدانسمِع صاحب بیدَل<sup>(م)</sup> رحبهٔ الله تعدالی علیه

نقص وعیب والی چیز کی ندمت بیان کی جاتی ہے نہ کہ تعریف ہیں۔ تمام مخلوق ،کا ئنات ہے۔۔۔۔ کل كائنات 🔞 ..... آپمجبوبِ إلله حضرت حاجى امدادُ اللَّهُ مُها جرَمَى عليه الدحمة كے مريد وخليفه ہيں۔

مصتِّف''اَنُـوَادِ سَساطِعَه ''نےتحریرفرمایاتھا کہ''جب جاندسورج کی چیک دمک تمام روئے زمین پریائی جاتی ہےاور شیطان ومکٹ الموت تمام محیط زمین پرموجود رہتے ہیں۔ بنی آ دم کو و یکھتے اوران کے احوال کو جانتے ہیں تو نبی کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ کا اپنی روحانیت ونورا نیت کے ساتھ بیک وقت بہت سے مقامات پرتمام روئے زمین میں رونق افروز ہونااور اس کاعلم رکھنا کس طرح کفروشرک ہوسکتا ہے' ۔(۱)

#### 🤏 مولوی انبیٹھوی کی غلط فھمی 👺

ظاہر ہے کہ مولا نامحم عبدالسمیع رحمہُ الله تعالی علیه کا بیکلام تواسی اصلِ مذکور برمبنی تھا كيكن مولوى انبيطوى صاحب جب أنـُوَارِ سَـاطِعَه كردميں بـَرَاهِيـُن قَـاطِعَه كَصَے بيٹھے تو انہوں نے اپنی حلاوت طبع کے باعث اَنْہوَار سَساطِعَه میں لکھے ہوئے حُضور کے اس کمال کو حضور کے وصفِ اُصالت<sup>(۲)</sup> کے بجائے اسے افضلیت پرمبنی سمجھ لیا بعنی مولوی انبیٹھوی صاحب نے بیسمجھا کہ صاحبِ انوارِ ساطعہ نے جو شیطان وملکُ الْموت کے ہر جگہ موجود ہونے اور روئے زمین کی اشیاء کاعالم ہونے کو بیان کر کے حُضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ کے ہرجگہ موجود ہونے اور روئے زمین کےعلوم ہے مُشَّصف ہونے کی طرف مسلمانوں کومتوجّہ کیا ہے اس كامبنى حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى افضليت محضه بـ

انبیٹھوی صاحب نے اپنی غلط نہمی ہے بزعم خودایک بنیادِ فاسد قائم کر دی اوراس پر مفاسد كى تغمير كرتے چلے گئے، چنانچه اسى بِنَاءُ الْفَ اسِدِ عَلَى الْفَاسِد (٣) كَ سِلْسِلُ مِين وه تحرير

<sup>◘ .....</sup>انوارِ ساطعه دَر بيان مولود و فاتحه ، ص٩٥٩، ضياء القرآن پبليكيشنز ،مُلَخَّصا ◘ ..... مُخَاوِق 🗗 ..... فاسد پر فاسد کی تغییر کئے چلے جانا ميں جس كوجوخو في بھى ملى حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّه على

'' اعلیٰ علیتین میں روحِ مبارک عَلَیْ والسَّلام کا تشریف رکھنا اور ملَکُ الْموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ملم آیکاان امور میں ملکُ الْموت کے برابر بھی ہو چەجائىكەزيادە" (برابين قاطعە، ٩٢٠)

ع بَرِينُ عَقُل ودَانِشُ بَبَايَدُ گَرِيُسُتُ<sup>()</sup>

انبیٹھوی جی! آپ ہے کس نے کہہ دیا کہ صاحبِ اَنْوَ ار متناطِعَه نے ملکُ الموت ہے مخُض افضل ہونے کی وجہ ہے حُضور کاعلم ملک الموت سے زیادہ شلیم کیا ہے۔صاحبِ اَنْہِ سوَ ار سَاطِعَه پاکسی سُنِّی عالِم نے بھی افضلیتِ مُحَضَه (۲) کوزیاد تی علم کی دلیل نہیں بنایا ہم تو حضور صلّی الله تعالی علیہ والہ وسلَّمہ کی اَصالت (۳) کوحُضور کی اَعلِّمیَّت (۴) کی دلیل قر اردیتے ہیں اورا گر بالفرض کسی نے حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي أفضليَّت كوحضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي أعلِّيَّت كي ولیل بنایا بھی ہوتواس ہےا فضلیت محضہ سمجھناا نتہائی حماقت ہے کیونکہ ٹحضور صلّی الله تعالٰی علیه واله وسلَّمہ کی افضلیت حضور کے ساتھ مخصوص ہے جس کا تحقُّق اَصالت کے بغیر ناممکن ہے ۔<sup>(۵)</sup> ہارے اس بیان کی روشنی میں مخالفین کا ان تمام حوالہ جات کو پیش کرنا ہے۔ سود ہو گیا جن سے وہ ثابت کیا کرتے ہیں کہاً فضلیَّت کواَعلَمیَّت شُمسْلزم نہیں۔مثلاً حضرت موسیءَ ایْسُه السَّلام

◘ .....اس عقل ودانش پررونا جاہیے ۔ ۞ ..... فقط افضل ہونا ۞ ..... ہر وصف وخو بی کی اصل ہونے کو ۞ .....علم میں سب سے بڑھ کر ہونے 💿 ..... یعنی اگر کوئی کہے کہ چونکہ حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّم تمام مخلوق سے افضل میں اس کے علم میں بھی تمام مخلوق ہے بڑھ کر ہیں، تواسکا ریہ کہنا سیج ہے اسلئے کہا فضلیت میں حضور صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلَّمه كاوصفِ أصالت بهى موجود بيعنى كائنات مين جس كوجوعلم ملاحضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم سعملا حضرت خِصَرُ عَلَيْنهِ السَّلام سے افضل ہیں کیکن بعض علوم حضرت خِصَرُ عَلَیْنهِ السَّلام کیلئے حاصل ہیں حضْرت موحلْ عَلَيْهِ السَّلامر كيليِّ ان كاحصول ثابت نہيں وغيرہ وغيرہ \_

مخالفین نے ابھی تک اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کہ حُضور صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّمہ کی افضلیّت پر دوسروں کی افضلیّت کا قیاس کرنا درست نہیں اس لئے کہ حضوراصلِ کا سُنات ہیں اور بیہوصف''اَ صَسالَتِ عَامَه''حضور کےعلاوہ کسی کُنہیں ملا۔ بِنابَریں حضور صلَّی الله تعالٰی علیه وال وسلَّمه کی افضلیّت ،اعلمیّت کو مستلزم ہوگی اورحضور کےعلاوہ کسی دوسرے کی افضلیّت میں اعلميت كاإنتلزام نههوگا\_

#### 🚜 \*ع ھے خلیل اللہ کوحاجت رسول اللہ کی \* 🎘

اس بات كى تا سُدِ وتصديق كه حضرت محمُ مصطفىٰ صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه تمام رسولوں ے افضل اور سب انئبیاء کے خاتم ہیں نیزیہ کہتمام انئبیاء عَلَیْهِدُ السَّلام رسول اللّٰہ صلَّی الله تعالٰی علیه واله وسلَّم سے مدوحاصل كرتے ہيں۔ شيخ اكبرُحَيُّ اللهِ بن إبْنُ الْعَرَبِي رضى الله تعالى عنه (١) كاس قول سے ہوتی ہے جوشیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے(۲) باب ۱۹۸۱ کےعلوم میں ارشا دفر مایا ہے که '' مخلوق كاكوئى فرد، ونياوآ خرت كاكوئى علم حضرت محم مصطفى صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى بإطنيَّت (روحانیت) کے بغیر کسی فرر بعد سے حاصل نہیں کرسکتا۔ برابر ہے کہانئیاء پمتفذیین <sup>(۳)</sup> ہوں یاوہ علماء ہوں جوحضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی بعثت ہے متاً نِحْرین ہیں اورحضور صلّی الله تعالی علیه وال وسلَّمہ نے ارشاوفر مایا ہے کہ مجھےاوَّلین وآ خِرین کے تمام عُلوم عطا کئے گئے ہیں اوراس میں شک نہیں کہ ہم آخرین سے ہیں (پھر ہمارا کوئی علم بلا واسطۂ روحانیتِ محدّیہ کیونکرحاصل ہوسکتا ہے )اور

٨٣٦ه ١٠٠٠ الني ١٦٣٨ ١٠٠٠ إلى كتاب "الْفُتُو حَاثُ الْمَكِينَة" ك ١٠٠٠٠ انبيائ سابقين

حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے ان علوم کے حکم میں تعمیم فر ما کی لہذا ہے کم برقتم کے علوم کو شامل ہے۔خواہ وہ علم منقول ومعقول<sup>(۱)</sup> ہو یامفہوم وموہوب۔<sup>(۱)</sup> لہٰذا ہرمسلمان کوکوشش کرنی عا يئ كدوه بواسطة نبى كريم حضرت محم مصطفى صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّه الله تعالى سيعلم حاصل كرے كيونكنى كريم صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم الله تعالى كى تمام مخلوق ميں على الإطلاق سب سے زیادہ علم والے ہیں۔" (اَلْیَوَ اقِیْتُ وَالْجَوَ اهِر، جلد ۲، ص ۳۹، مطبوعه مصر) (۳) بعض علوم کو برا کھہ کر رسول اللّٰہ ﷺ کی ذات مقدّسہ سے اس کی نفی کرنا بدترین جھالت اور بارگاۂ نبوت سے کھلی عداوت ھے

دیو بندی حضرات اہلِ سنّت کے مواخَذہ سے ننگ آ کر بیہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم حضور صلَّی الله تعالی علیه والهٖ وسلَّمہ کے لئے وہی علوم مانتے ہیں جوئبُوَّت ورِسالت ہے متعلِّق اور حضور کی شان کے لائق ہیں۔ غیرضروری علوم اور نجاستوں، غلاظتوں، مکر وفریب، چوری، دغا بازی، ضلالت وگمراہی کے طریقوں اور ان تفصیلات کا برا اور مذموم علم اور شیطانی عُلوم کو حضور کے لئے ثابت کرنا حضور کے حق میں عیب ہے جس سے حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّمہ كا یاک ہوناضروری ہے۔

اس كا جواب بيہ ہے كىڤم كامقابل جہُل (\*) ہے اور جہُل فی نَفْسِه (۵) نقْص وعیب ہے تو

 منقول جيسے قرآن وحدیث ،معقول جیسے منطق وفلیفه 🗗 ..... تجربات سے حاصل شدہ ہو یاعلم

◘ .....اليواقيت والجواهر،٢/٢٨١، دار الكتب العلميه لبنان

€.....جهالت 🕒 ..... بذات ِخود

لامُحالعَكُم في تَفْسِه (١) حُسن وكمال موكار و يكھئے شاہ عبدُ العزيز مُحدِّث د ہلوي رحمةُ الله تعالى عليه (١) تفسير" فَتُحُ الْعَزِيْز" مين ارقام فرمات بين:

"دَرِيُس جَا بَايَدُ دَانِسُتُ كَهُ عِلْم فِيْ نَفُسِهِ مَذُمُوُمُ نِيُسَتُ هَرُ چَوْنُكَهُ بَاشُدُ" ( تفسير فتح العزيز ، ج ا,ص ۴۴۵ ، مطبوعه طبع العلوم متعلقه مدارس و بلي )

ترجمه: يهال جاننا چاہيئے كەملم جيسا بھى ہو، فى نڤيمه برانہيں ہوتا۔

اس کے بعد شاہ عبدُ العزیز مُحدِّث وہلوی دحمهٔ الله تعالی علیه نے ان اسباب کا تفصیلی

بیان فرمایا ہے جن کی وجہ ہے کسی علم میں برائی آسکتی ہے جس کا خلاصہ حب ذیل ہے۔

(۱) توقّع ضرَر (۲) إستِعدا دِعالِم كاقصور (۳) عُلوم شرعيه ميں بے جاغور كرنا۔

ہمارے ناظرینِ کرام عقل وانصاف کی روشنی میں اتنی بات بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ

حضرت شاہ صاحب کے بیان فرمودہ تینوں سببوں کا رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلَّمہ کے حق

ميں بإياجا ناممكن نبيس كيونكه عصمتِ الهيده) كى وجه سے حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كون

ميں ضرر کی تو قع نہيں ہو سکتی ۔اسی طرح حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّمہ کی استعدا دِمقدّ سه میں

قصور کا پایاجانا بھی محال ہے۔ عکلی هَذَا الْقِيَاس(٢)

أمور شرعيه ميں بے جاغور وفكر كرنا بھى رسول كريم صلّى الله تعالى عليه والم وسلَّم كے لئے قطعاً ناممكن بورنه علوم شرعيه بهى معاذ الله حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كحق ميس مُدموم

● .....بذات ِخود ۞ ..... بن شاه ولی الله محدث د ہلوی مُنه و فشی ۱۲۳۹ ھ ۞ .....اس علم کے سبب نقصان

میں پڑنے کا ندیشہ ہو 🛛 .....عالم کی فہم وفراست میں کمی ہے،جس کے سبب وہ اس علم کے حاصل کرنے ہے

ہلاکت میں پڑے گا ہے....خدائی حفاظت کی بنا پر 🔹 🗨 .....ای پر قیاس کرتے ہوئے

#### ﴿ ★ رب تعالیٰ سے بھی علم کی نفی.....؟ ★

معلوم ہوا کہ جن اسباب خارجہ کی وجہ سے سی علم میں برائی پیدا ہوسکتی ہے حضور صلّی الله تعالى عليه واله وسلَّم كحن مين ان كاياياجانا ممكن نبين \_للذا ثابت موكيا كرسول اكرم صلَّى الله تعالى عليه والبه وسلَّم كوخواه كيها بى علم كيول نه بهوه حضور كحق مين برانبين بوسكتا اورا كرجم آ ٹکھیں بندکر کے بیشلیم ہی کرلیں کہ بعض علوم فیٹی نَفْسِیہ برے ہوتے ہیں تو میں عرض کروں گا جو چیز فی نَفُسِه بری اور مذموم ہووہ عیب ہے اور عیب صرف رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم کے حق میں محال نہیں بلکہ حضور صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّمہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے نەصرف محال بلكەمحال عقلى®اورمىتىنغ لىذا تە<sup>(4)</sup> ہے \_لېذا ايسے علم كوجوفىپى ئفسيە برا ہوا ورحضور كے حق میں اس کا ہونا عیب قرار یائے اسے اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ثابت کرنا ناممکن ہوگا کیونکہ صفتِ ذمیمہ<sup>(۳)</sup> کا اثبات حقیقتاً عیب لگا نا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے تو برےعلم سے بھی یاک ہونااس کے لئے یقیناً واجب ہوگا۔جو چیز (فی نَفْیہ ) بندوں کے قق میں عیب ہواللہ تعالیٰ کا اس ہے مُنَزَّه (۳) ہونا ضروری ہے۔ دیکھئے کِذُب، جَہُل ظَلم، سفہ (۵) وغیرہ اُمُـوُد فِی نَفْسِهَا (۱) جس طرح بندوں کے حق میں عیب ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی عیب ہیں اور اللہ تعالی کاان ہے پاک ہونا ضروری ہے۔اس لئے''مُسَامَے قا"جز ثانی ،ص٠٢مطبوعه مصر

<sup>🗨 .....</sup> بری صفت ◘ .....جس چيز کا يايا جانا عقلاً ناممکن هو ◘ .....جس کا يايا جانا مطلقاً ناممکن هو

<sup>◙....</sup>بذات خود

میں علّامہ کمال إبْنِ ابی شریف ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اِرقام فرماتے ہیں۔'' ہم کہیں گے کہ اُشعری $^{(0)}$ اوران کے علاوہ تمام (اہلِ سنّت )اس بات پُرُمَّفْق ہیں کہ ہروہ چیز جو (فِسیُ نَـفُسِهِ ) بندوں کے حق میں عیب اور نقص کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے یاک ہے اور وہ صفتِ نقص الله تعالى يرمُحال ہے۔''<sup>(1)</sup>

اليي صورت ميں حضرات عُلَماءِ ديو بندے مخلصانه استِفسارے كه جب آپ الله تعالیٰ کو ہرعیب سے پاک سمجھتے ہیں تو کیا اس کی ذاتِ مُقدَّسہ سے ان تمام علوم کی نفی کریں گے جنہیں نجاست وغلاظت ،مکر وفریب کاعلم اور شیطانی عُلوم کہہ کر برااور مذموم قرار دیا گیا ہے۔ ا گرنہیں تو کیااللہ تعالیٰ کوآ ہے عیوب ونقائص سے مُبرّ ا<sup>(۳)</sup> نہیں مانتے۔

حيرت ہے كہ جن لوگوں كى عبارات توبين رسول صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم سے ملةِ ث بين اس مسكد مين انهين رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عداس قدر حد عدا أكد محبت کس طرح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ (۴) ہے بھی ان کے نز دیک حضور کی تفذیس زیادہ اہم اورضرورى قراريا كئي فيا للعَجَبُ

### ﴿ ٭ محبت کی آڑ میں دشمنی ٭ ﴾۔

در حقیقت ریجھی عداوتِ رسول الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کا ایک بیّن ثبوت ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہا گرکسی اچھی چیز ہے کسی کو بَر بنائے عداوت محروم رکھنا ہوتو اس چیز کو برااور مذموم کہددیا جاتا ہے تا کہ دوسروں پر بین ظاہر کر دیا جائے کہ ہم اس شخص کی محبّت اور خیرخوا ہی کی

 اشاعره كامام حضرت شيخ ابوالحن أشعرى عليه الرحمة ، مُتوفعي ٣٢٤ه المسايرة، ص٢٠٦ ، مطبعة السعادة بمصر ◘ ..... ياك، بُعيب ◘ ..... ياك

بناء پراس بری چیز سے اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ،لیکن حقیقتاً عداوت کی وجہ ہے اس کوایک اچھی اور مفید چیز سے محروم رکھنا مقصود ہے۔ بالکل یہی صور تحال یہاں ہے کہ بری چیزوں کے فِئ نَفُسِه عَلَم كو (جوعين كمال م) تقص وعيب قرارد عديا كياتاكه و حُضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم ك لت ثابت نه موسك - العيادُ بِاللَّهِ وَإِلَيْهِ المُشْتَكيٰ

🤏 ایک کثیرُ الوُقوع شُبه کا اِزاله 👺

بعض لوگوں کو بیہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ عُلَاءِ دیو بند نے دین کی بہت خدمت کی سینکڑوں علماءان سے پیدا ہوئے۔انہوں نے بےشار کتابیں لکھیں۔ان میں بہت سے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اور ان میں عابد وزاہد بھی یائے جاتے ہیں۔انہوں نے اپنی تقریروں اورتحریروں ہے دین کی بہت بچھ تبلیغ واشاعت کی ۔الیمی صورت میں ذہن اس بات کوقبول نہیں کرتا کہانہوں نے رسولِ اکرم صلَّی الله تعالٰی علیه واله وسلَّه اوردیگرا نبکیاء عَلَیْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام كَي شان مين تو بين آميز عبارات لكهي مول \_

اس كاجواب بيه كماس فتم كوكول سي توبين رسول صلّى الله تعالى عليه والم وسلَّم كا سَرزَ وموجانا عقلاً ما شرعاكسى طرح بهى محال بيس-بَلْعَمُ بِنُ بَاعُوْرًا كَتَنَا بِرُاعَا بِدوزا بِداور مُستَجَابُ اللدُّعُوَات تَفَالْكِين حضرت موى عَلَيْهِ السَّلام كَى مُخَالَفت اوران كى إبانت كامُرتكِب موكر ﴿ وَالْكِنَّكَ اَخْلَدَ إِلَى الْاَسْ صِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ لَكُنَّ عَلَيْ الرَّكِيارِ (٢) شيطان كاعابِد وزاہداورعالِم وعارِف ہونا سب کومعلوم ہے جب وہ حضرت آ دم عَسلین۔ والسّسلام کی تو ہین کر کے

€ ....التـفسيـر الكبيـر،

◘ ..... پ٩،الاعداف،١٧٦، ترجمه:مگروه توزمين پکڙ گيا

تحت الآية ٥٠١٧٥، ٤٠٣، بيروت

اورکارگزاریاں ذرّہ بےمقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھتیں لیکن ان کے بیتمام علمی اور عملی کارنا ہے ان كوقَعْرِ صَلالت سے بچانہ سكے۔ ربی خدمت وجمایت و بن تواس کے لئے ضروری نہیں کہ اہل حق بی کے ذریعے ہو

بلکہ اللہ تعالی اپنے وین کی تائید نافر مانوں اور فاجروں سے بھی کرالیتا ہے۔ چُنَانچہ حدیث شريف من واردم 'إنَّ اللَّهَ يُؤيَّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ '' <sup>(\*)</sup> للإزااِعا ثت وحماست دین اورظا ہری علم وعمل کے پائے جانے سے ہرگزیدلازم ہیں آتا کہ ایسے لوگ فِی الْوَ اقِع (۵) الله تعالى كے نزد يك پسنديده اور محبوب مول \_

## 🤏 کفروشرک وبدعت 🖟

ا گرغورے دیکھا جائے تو ان حضرات کا سب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہانہوں نے

 ● .....خوارج: ایک فرقه جنهول نے حضرت علی رضی الله عده کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا ..... (تاریخ الخلفاء) مُعتزِله: ايك فرقه جوعَم وبن مُنبَيد كا بيروكار ب (غُنيةُ الطالبين) • • • بيعني وهابيول ديوبنديول • • • • • وها بيول و يوبند يول المحديث ٢٠٠٣ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر ٢٨٠٠ سر ٨٢، الحديث ٢٠٠٣ ترجمه: بشك الله تعالى اس دين كاكام فاجر مخص عي محمى كرواليتاب على الله تعققت مين بهي

تمام امتِ مُسِلِمه كوكا فِرومُشرِك اور بدعتى بنادُ الامثلاً يا دسول الله كهنا شرك، اولياءِ كرام كى نذُر (لُغوی) شرک،مزاراتِ اولیاء پر جانا گفر،میلا د بدعت،عُرس حرام، گیار ہویں شِرک،ا ذان میں حضورِ با ك صلَّى الله تعالى عليه والهِ وسلَّه كانا م سُن كرانگو ملط چومنا بدعت أَنْغرض كَفروشِرك كي اليي بھر مار کی جس سے دوسرے تو کیا بچتے خود بھی محفوظ نہرہ سکے۔

#### 🔏 ٭ اهلِ سنت کا عقیدہ ٭ 🖳

اس مُختصر رِسالے میں تفصیل کی تو گنجائش نہیں البنۃ اجمالاً اتناعرض کر دینا کا فی ہے کہ منصوصِ قطعی<sup>(0)</sup> کاا نکار کفر ہے۔غیرِ خدا کوخدا ما ننایا خدا کی کوئی صفت کسی غیر کے لئے ثابت کرنا شرک ہے<sup>(۱)</sup>اور دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کی اصّل دینِ متین میں نہ پائی جائے بدعت ہے۔ یعنی ہروہ چیز جوکسی دلیل شرعی کے مُعارِض ہو بدعتِ شرعیہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### 🤏 ٭ بدعت کی حقیقت ٭ 👺

یه عُرس ومیلا د ودیگراعمالِ مُشتَحَتنه جنهیں کفروشِرک اور بدعت قرار دیا جا تا ہے حقیقتاً أمورمستحبه (م) بين \_ المحمد لله آج تك كوئى مُنكِران أمور مين سي كسى امْركون كسى نصِ قطعى (٥)

 اليى دليل جس كاثبوت قرآنٍ پاك ياحد يث متواتر سے مو- ( فاوئ فقيد لمت ) € ..... شده العقالله النسفية، مبحث: الأفعال كلها بخلق الله تعالى، ص ٢٠١، مكتبة المدينة 🛛 ..... مسلم، كتاب الاقضية، باب نقض الاحكام الباطله الحديث: ١٧١٨ ، ص ٢ ٩٤ ، دار ابن حزم ، مفهوماً ٥ ..... مُستَحَب: وه كنظر شرع میں پسند ہو مگرتزک پر پچھ ناپسندی نہ ہو،خواہ خود حضورِ اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلمے نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علائے کرام نے پندفر مایا اگر چہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔(بہارشریعت) ہے.....الیم دلیل جس کا ثبوت قرآنِ پاک یا حدیثِ متواتر سے ہو۔ ( نتاویٰ فقیہِ ملت )

کے خلاف ثابت کر کے ان کے کفر ہونے پر دلیل لا سکا اور نہان کوکسی دلیلِ شرعی کے خلاف ثابت کر کے ان کے بدعت ہونے پر اِستِدلال کرسکا۔البتہ اتنی بات ضرور کہی جاتی ہے کہ جس طريقة سے تم يدكام كرتے ہواى طرح نَحينُ و الْقُورُونْ مِيں بيكام كسى نے نہيں كئے لہذا بيسب أمور بدعت ہیں۔

اس کے جواب میں تحقیق وتفصیل تواٹ شاء اللّٰہ دوسرے رِسالے میں ہدیہً ناظِرین ہوگی۔سرِدست اتناعرض کر دینا کافی ہے کہ اگر ان اُمور کی ہیئتِ کذائیہ<sup>(۱)</sup> کی تفصیلات قُرونِ اولی<sup>(۱)</sup> میں نہیں پائی گئیں تو صِرف اس وجہ سے ان کو بدعت کہنا ہر گز درست نہیں ہوسکتا۔

د يكهي قرآن مجيدى تيس پارول مين تقسيم، إعرابٍ قرآن، تيع احاديث، بناءِ مدارِس، تعليم دين پراجرت لينا،اورادواعمالِ مشائخ وغيره بيشاركام ايسے بيں كه خَيْـرُ الْقُرُون ميں ان كا وجودنہيں پايا گياليكن علماءِ ديو بندىجى انہيں بدعت نہيں كہتے معلوم ہوا كہ بيہ بات قطعاً غلَط اورنا قابلِ قبول ہے۔

### ﴿ ٭ شرک کی حقیقت ٭ ﴾

اسی طرح کوئی مُنکِرکسی جُحتِ شرعیہ سے ان اُمور کے اِعتقاد یاعمل کا شِرُک ہونا بھی ثابت نەكرسكا۔شرك كے مُتعلق ہمارے ناظرينِ كرام بيہ بات ضرور يادر كھيں كەشرك توحيد كا

● ..... وہ زمانہجسکوحدیثِ پاک میں سب ہے بہتر دورکہا گیاہے (مسند البہذاد)اور بیصحابہ کرام، تابعین وتبع تابعین کا زمانہ ہے (تیفسیدِ خاذن) 💿 ..... جس شکل وصورت میں موجودہ دور میں بیکام کئے جاتے ہیں جیسے میلاد 🗨 ..... صحابهُ کرام ، تابعین وتیع تابعین کے زمانہ میں

مُقابل ہےاورمسئلۂ تو حیدواجبِ عقلی®ہے لہٰذا شرک لامُحالہ اِعتِقاداَ مُمُمَتَنِع لِذا تة® کا نام ہوگا۔

ظاہر ہے کہ تضرُّفاتِ انبکیاءواولیاء عَلَیْهِمُ السَّلام اوران کے باقی کمالاتِ علمیہ وعملیہ سب مُسقَيَّد بِالْعَطَاوَ بِإِذُنِ اللَّهِ (٣) بين اوربيام بهى روزِروش كى طرح واضح ب كرعطاء الهي اوراذنِ خداوندی کے ساتھ اللہ کے سی محبوب کے لئے علمی یاعملی کمالات وتصرُّفات کا ہونا ہر گز مَمْتَنْعِ لِذَاتِهُ بِين \_اس لِئے اذن وعطا کی قید کے ساتھ ان کا عقاد کسی طرح شرک نہیں ہوسکتا۔

البيته ألوهيّت اور وُجوبِ وُجود اورغنا ذاتى<sup>(٣)</sup> ايسے أمور بيں جن كى عطاممتنّع لِذاته

ہے۔اس لئے جوشخص کسی کے حق میں ان امور میں سے کسی امر کی عطا کا اعتقاد رکھے گا وہ یقیناً مشرک ہوگا۔جیسا کہ شرکینِ عرَب اپنے آلہہِ باطلہ<sup>(۵)</sup> کے قل میں ای قتم کااعتقادر کھتے تھاور كسى مسلمان كاكسى غيرالله كے قق ميں ہرگزيداعتقا زہيں۔الحمد للله اس مُختصر بيان سے اہلِ علم پرمخالفین کے وہ تمام مکروفریب آشکار ہو گئے جن میں بعض حضرات مبتکا ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ (1)

# 🤏 انصاف کیجئے 🖟

جود یو بندی حضرات علاءِ دیو بندگی صریح تو بینی عبارتوں میں تو ہین نہیں مانتے ان کی خدمت میں مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ کے علّماء کی عبارات کے مقابلے میں مودودی صاحب

● .....عقل تقاضا کرتی ہوکہ اسکا پایا جانا ضروری ہے ۔ ....جس کا پایا جانا مطلقاً ناممکن ہو ، ....ان کے اختیارات الله تعالی کے دیئے ہوئے ہیں اور وہ تمام تصرّفات الله تعالی کے اذن سے کرتے ہیں 🛛 ..... معبود ہونا، فنانه ہونااورکسی کا مختاج نہ ہونا ہ ..... جھوٹے معبودوں ک .....اوراللہ ہی کی ججت پوری ہے

کی وہ عبارتیں تو ہین کے مفہوم سے بہت دور ہیں جن سےخود آپ کے علماءِ دیو بندنے تو ہین کا مفہوم نکال کرمودودی صاحب پرالزا ماتِ تو ہین عائد کئے ہیں۔اگر چہ ہمارے نز دیک دونوں میں کوئی فرق نہیں لیکن عبارات میں صراحت ووضاحت ِتو ہین کے بیّن تفاوُت<sup>(0)</sup> کاا نکارنہیں کیا

ہم مودودی صاحب کی ان عبارات میں سے صرف ایک عبارت بلاتشری تحریر کرتے ہیں جس کی بناء برعلاء دیوبندنے مودودی صاحب کوتوبین خدا ورسول کا مجرم گردانا ہے۔اس طرح اس عبارت کے مقابلے میں تین عبارتیں اکابرعلاءِ دیوبند کی بھی بلاتشریح پیش کرتے بي جن علاء السنت في الله تعالى اوررسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي توبين مجى ہاور یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ فہوم تو بین میں کس کی عبارت زیادہ واضح اور صریح ہے۔ مودودی صاحب کی وہ عبارت جس سے علماءِ دیو بند نے اللہ تعالیٰ اوررسول اللہ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمه کی تو بین اخذ کر کےمودودی صاحب پرخدااوررسول کی تو بین کا الزام عائد کیاہے۔

" حُضورکوا ہے زمانے میں بیاندیشہ تھا کہ شائد د قبال اپنے عہد میں ظاہر ہوجائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہولیکن کیا ساڑھے تیرّاہ سوبرس کی تاریخ نے بیرثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا بیاندیشہ چنجے نہ تھا۔اب ان چیز وں کواس طرح نقل وروایت کئے جانا کہ گویا بیجی اسلامی عقا ئد ہیں نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہےاور نہا سے حدیث ہی کا صحیح مفہوم کہا جا سکتاہے ۔جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس قشم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا

€.....واضح فرق

درست نەنگلنا ہرگز منصب نبوّت پرطعن كامُوجِب نہيں ہے'۔ (ماخوز ازتر جمان القرآن)

("حق پرست علاء کی مودودیت ہے ناراضگی کے اسباب" مؤلفہ مولوی احماعلی صاحب امیر

الجمن خدام الدين دروازه شيرانواله لا مورص ١٨)

اب ملاحظه بون اکابر علماء و بوبند کی وه عبارات جن سے علماء اہلِ سنّت نے الله تعالی الله تعالی علیہ واله وسلّه کی تو بین سمجھ کران پرتوبین خداورسول کا تھم لگا اوراس کے رسول صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی تو بین مجھ کران پرتوبین خداورسول کا تھم لگا ماہے۔

نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کوان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا اور آیات ِقر آنی جیسا کہ مجمی مہیں ہوتا کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کوان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا اور آیات ِقر آنی جیسا کہ ﴿وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ ﴾ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ اس مذہب پر منظبق ہیں۔''

( بُلُغَةُ اللَّحَيْرَ ان ، مصرِّف مولوى حسين على ص ١٥٨ ، ١٥٨)

۔۔۔۔ '' پھر دروغِ صرح '' بھی کئی طرح پر ہوتا ہے جن میں سے ہرا یک کا حکم یکسال نہیں۔ ہر

قسم سے نبی کومعصوم ہونا ضروری بیں '۔ (تصفیة العقائد، ص ۲۵، مولوی محدقاسم صاحب نانوتوی)

الله على العموم (٣) كِذُب كومنا في شانِ نبوت باين معني مجھنا كه بيه معصيت ہے اورانبياء ﴿ اللهِ عَلَى العموم (٣)

عَلَيْهِمُ السَّلام معاصى معصوم بين - خالى عَلَطى سينبين " - (تصفية العقائد ، ص ٢٨، مولوى محر قاسم نا نوتوى بانى مدرسه ديوبند)

مودودی صاحب اورعلماء دیوبند دونوں کی اصل عبارات بلائم وکاست(۱) آپ کے

• ..... ب ٤، سورة أل عمران ، الآية ١٦٧ • .... واضح جموث الحاصل مطلقاً كذب كو

🕒 .....بلا کمی بیشی

سامنےموجود ہیں ۔اگرآپ نے خوفِ خدا کو دل میں جگہ دے کر پوری دیا نتداری ہے بنظرِ انصاف غور فرمایا تو آپ بیشلیم کرنے پرمجبور ہوجائیں گے کہ مودودی صاحب کی عبارت کے مقابله میںعلَاءِ دیو بند کی عبارات مفہوم تو ہین میں زیادہ صرح ہیں۔

# دیوبندی حضرات کا علماءِ اهل سنت پر ایک اعتراض کے اور دیوبندی عالم کی تحریر سے اس کا جواب

دیو بندی حضرات علماء اہل سنّت پراعتراض کرتے ہیں کہ علماءِ دیو بند پراعتراض کرنے والےان کی عبارتوں کے سِیاق وسباق کونہیں دیکھتے جوفِقرہ قابلِ اعتراض ہوتا ہے فقط اس کو پکڑ لیتے ہیں اورصرف ای فِقرہ کے باعث علماء دیو بند پرطعْن وَشنیع (۱) شروع کردیتے ہیں۔

برا درانِ اسلام! سیاق وسباق ہے دیو بندی حضرات کی مرادیہ ہوتی ہے کہ اگلی پچھلی عبارتوں کودیکھ کر پھراعتراض ہوتو کرنا جاہیے۔

جواباعرض ہے کہ مودودی صاحب پراعتراض کرنے والے دیو بندیوں پربِعینیدون

یمی اعتراض انہی الفاظ میں مودود یوں کی طرف سے آپ کے مولوی احماعلی صاحب دیو بندی نے اپنے رسالہ''حق پرست علاء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب'' کے صفحہ نمبرہ ۸ پرنقل کیا ہے اوراس كاجواب بهى اس صفح برديا ہے ہم بِعَيْنِدِ وہى جواب فقل كے ديتے ہيں۔

ملاحظه فرمایئے:" اگردین سیر دودھ کسی تھلے منہ والے دیکیچ میں ڈال دیا جائے اوراس

دیگچہ کے منہ پرایک ککڑی رکھ کرایک تا گہ<sup>(۳)</sup> میں چنز ر<sub>ک</sub>ی ایک بوٹی ایک تو کہ کی اس ککڑی میں باندھ

🙃 ..... وها گے میں

🗗 ..... بالكال يبي

🗨 .....برا بھلا کہنا

کردودھ میں لٹکا دی جائے۔ پھرکسی مسلمان کواس دودھ میں سے پلایا جائے۔وہ کہے گا کہ میں اس دودھ سے ہرگز نہ پیوں گا کیونکہ سب حرام ہو گیا ہے۔ بلانے والا کہے گا کہ بھائی دین سیر دودھ کے آٹھ موتولے ہوتے ہیں آپ فقط اس بوٹی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھئے!اس بوٹی کے آ گے پیچھے ، دائیں بائیں اور اس کے نیچے جاڑانچ کی گہرائی میں دودھ ہی دودھ ہے۔ وہ

مسلمان یہی کے گا کہ بیسارا دودھ خنز برکی ایک بوٹی کے باعث حرام ہو گیا۔

یمی قصّه مودودی صاحب کی عبارتوں کا ہے جب مسلمان مودودی صاحب کا پیلفظ

یڑھےگا کہ خانہ کعبہ کے ہرطرف جہالت اور گندگی ہےاس کے بعدمودودی صاحب اس فِقرہ سے تو بہ کر کے اعلان نہیں کریں گے،مسلمان بھی راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک خزیر کی پیہ بوٹی اس دودھ ہے نہیں نکالیں گئے'۔ (ص:۸۰،۸۰)

پس دیو بندی حضرات یبی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں اور خوب یا در تھیں کہ علاءِ ديو بند كى عبارات ميں محبوبان حق تبارك وتعالىٰ كى ہزارتعریفیں ہوں مگر جب تک وہ تو ہین آمیزفقروں سے توبہ نہ کریں گے اہلِ سنّت ان سے بھی راضی نہیں ہوں گے۔

#### 🚜 \* توبه نامه دکھانا ھوگا \* 👺

ایک بات قابلِ ذکریہ ہے کہ بعض حضرات تو بین آمیز عبارات کے صریح مفہوم کو چھیانے کیلئے علماءِ دیو بند کی وہ عبارات پیش کر دیتے ہیں جن میں انہوں نے تو ہین وتنقیص سے اپنی براءت ظاہر کی ہے یاحضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ کی تعریف وتو صیف کے ساتھ عظمتِ شانِ بُوُّ ت کاا قرار کیا ہے۔

اس کامختصر جواب بیہ ہے کہ وہ عبارات انہیں قطعاً مفیرنہیں۔ جب تک ان کی کوئی

منقول متوارَ<sup>(۱)</sup> "آخِـرُ النَّبِيِّين" كوعوام كاخيال بتايا ہے۔(۱) اب اگران كى دِنْ بينْ عبارتيں بھیاس مضمون کی پیش کردی جا تیں کہ حضور صلّی الله تعالی علیه والم وسلَّم آخری نبی بیں باحضور علیہ السلام کے بعد مدعی منبوت کا فر ہے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا تا وقتیکہ مولوی محمد قاسم

نانوتوى صاحب كايتول نه وكهايا جائے كه ميں نے جو تحاتَمُ النَّبِيِّين "كِمعَىٰ منقول متوارَّ

"آخِوُ النَّبِيِّيْن" كاا تكاركيا تقا-اب من است قوبركر كرجوع كرتابول-

د یکھئے! مرزائی لوگ مرزاغلام احد کی برائت میں جوعبارتیں مرزاصا حب کی کتابوں

ہے پیش کیا کرتے ہیں ان کے جواب میں مولوی مُرتضلی حسّن صاحب وَر بھنگی ناظمِ تعلیمات

مدرسه دیو بندنے بھی یہی لکھا ہے۔ملاحظ فر مایئے!(اشڈُالعذ اب،مطبوعہ مطبع مجتبائی جدید دہلی ہسفحہ

۱۵،سطر۱۱،۱۷) "جوعبارات مرزا صاحب اور مرزائيول<sup>(۳)</sup> کی لکھی جاتی ہيں جب تک ان

مضامین ہےصاف تو بہ نہ دکھا کیں یا تو بہ نہ کریں توان کا کچھاعتبار نہیں۔''

● .....یعنی وہ معنی جے اس قدر کثیر جماعت نے روایت کیا کہ ان سب کا حجموط پر جمع ہونا محال ہے

€ .....تحد فيسر النسام، ص٣ "سوعوام كے خيال ميں تؤرسول الله كا خاتم ہونا بايں معنى ہے كه آپ كازماندا نبياء

سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہلِ فہم پر روشن ہوگا کہ تفدّم یا تاخّر زمانی میں

بالذات كچه فضيلت نبيس پهر .....اصل كتاب كى عبارت باب "عكسى عبارات" ميس ملاحظ فرمائيس \_

👁 ..... مرزاغلام احمد قا دیانی اورائے پیروکا روں

# دیوبندیوں کی توھین آمیز عبارات کے اظھار کی ضرورت



بعض دیو بندی حضرات کہا کرتے ہیں کہ علماءِ دیو بند کی ان عبارات کے اظہار واشاعت کی کیاضرورت ہے جن ہے آپ لوگ تو ہیں سمجھتے ہیں۔اس زمانے میں ان عبارات کی اشاعت بلاوجہ شور وشَر، فتنہ وفساد کا مُوجِب ہےاور بیہ بڑی ناانصافی ہے کہ علَماءِ دیو بند کے ساتھاڑائی مول لی جائے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ علماء دیو بند کی توہینی عبارتوں کے اظہار کی وہی ضرورت ہے جو" مولوی احمه علی صاحب" کو" مودود یوں" کا پول کھو لنے کیلئے پیش آئی کہ علماءِ دیو بند نے تمام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اللہ تعالی اور انئیاء واولیاء کی مقدّس شان میں وہ شدید اور نا قابل برداشت حملے سے ہیں جنہیں کوئی مسلمان برداشت نہیں کرسکتا۔مولوی احرعلی صاحب اس ضرورت کوحب ذیل عبارت میں بیان فرماتے ہیں۔

'' کیا جب ڈاکوکسی کے گھر میں گھس آئے تو گھر والا ڈاکو سے مقابلہ کر کے اپنامال اوراپنی جان نہ بچائے؟اوراگر مال اور جان بچانے کے لئے ڈاکو سے مقابلہ کرے تو پھریہ کہنا تیجے ہے کہ گھر والا برا ہی ہےانصاف ہے کہ ڈاکو سے لڑر ہاہے؟ " (رسالہ ندکورہ (۱) مولوی احمعلی صاحب ہیں،۸۸)

#### 🦓 علماء دیوبند کی تھذیب کا ایک مختصر نمونہ 🖟

د یو بندی حضرات عام طور پر به کہتے ہیں کہ بریلوی مولوی علماء دیو بند کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔

سرساله "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب"

وَيُنْ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اللاي)

اس الزام کی حقیقت تو ہمارے اسی رسالہ سے منکشف ہو جائے گی اور ہمارے ناظرین کرام پرروشن ہوجائے گا کہ جس شائیشگی اور تہذیب سے ہم نے علماء دیو بند کے خلاف بدرسالہ لکھا ہے اس کی مثال ہمارے مُخالفین کی ایک کتاب ہے بھی پیش نہیں کی جاسکتی **کیکن** مزيدوضاحت كيليح بطور خمونه جم مولوي حسين احمه صاحب مدّيس مدرسه ديوبندكي كتاب "اَلشَّهَابُ الشَّاقِبُ" ، چندوه عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فُـدُسَ سِــرُهُ الْعَـزِيُـز كوشد بدترين فتم كى ولآزار كالياب دى كئ بير ـ ان عبارات كويره حكر بهارے ناظرین کرام علماء اہلِ سنت اور فضّلاءِ دیو بند کی تہذیب کا مقابلہ کرلیں۔ الملاحظة فرماييَّة:

🕥 ...... " پھرتعجتُ ہے کہ مجدِّ دہریلوی آئکھوں میں دھول ڈال رہاہےاور کِذُب خالص مشہور کر ربائ لَعُنَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدَّارَيْنِ، آمين يعنى لعنت كرك الله تعالى اس (مجدّ دبريلوي) يردونول جهانول مين" \_ (القِباب الثاقب ص ٨١)

 ۳ --- آپ حضرات ذراانصاف فرمائیں اوراس بریلوی د خال سے دریا فت کریں۔ (الشهاب الثاقب مص٨٦)

- ۞.....، مُجدِّ دالضّالين() فرماتے ہيں۔
- شہم آ گے چل کرصاف طور سے ظاہر کر دیں گے کہ د تبال بریاوی نے یہاں پر محض بے مستمجھی اور بے عقلی سے کام لیا ہے۔(ص۹۵)
  - اس کے بعد مجد والضالین عَلَیْهِ مَا عَلَیْهِ (۲)....الخ (ص۱۰۳)

● .....اس پرولعنتیں ہوں جن کاوہ مستحق ہے

۵..... گمراهول کے مجدّ د

اے بدعتیوں کے سردار (مُجَدِّد بریلوی) سلب کرے اللّٰہ تعالیٰ تیرا ایمان اور دونوں جہان میں تیرا منہ کالا کرےاور تخجے وہی عذاب دے جوابوجہل اورعبداللہ بن اُنی کو دیا تھا۔ (آمين)\_(ص١٠٥٠١)

- ﴿ ..... مَكَرتهذيبٍ عَلَم كُونَى لفظ مجد دبريلوى كِشايانِ شان قلم سينهيں نكلنے ديتي \_ (ص١٠٥)
- اللُّهُ وَجُهَهُ فِي الدَّارَيُن وَأَسُكَنَهُ بِحُبُوْحَةِ الدَّرُكِ الْاَسْفَل مِنَ النَّار مَعَ أَعُدَاءِ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. (١١٩٥)

الله تعالیٰ اس (مجدّد بریلوی) کا دونوں جہاں میں منہ کالا کرےا وراہے حُضور کے وشمنول کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں رکھے۔

 ….. بیسب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطےعذاب اور بوقتِ خاتمہان کے لئے موجبِ خروجِ ایمان واِزالہُ تصدیقِ وایقان<sup>(0</sup> ہوں گی اور قیامت میں ان کے جُملہ بعین کے واسطے اس کی موجب ہوں گی کہ ملائکہ حضور عَلیْہ و السَّلام كَ بِينَ كَدِانِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ (٢) اوررسولِ مَقبول عَلَيْهِ السَّلام وجِال بریلوی اوران کے اُتباع کو سُسٹسقًا سُٹ قًا (<sup>۳)</sup> فرما کراینے حوضِ مُورودو شفاعتِ محمود

🗗 ..... آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا ● .....ایمان کی بربادی کا سبب

> کیاا بیجاد کیا۔ 🕝 ..... دور بوجا ؤ، دور بوجا ؤ

سے کتوں سے بدتر کر کے دھتکار دیں گےاورامتِ مرحومہ کےا جُروثواب ومنازل ونعیم سے محروم کئے جائیں گے۔

٠٠٠٠٠٠٠٠ وَدَ اللُّهُ وُجُوهُهُمُ فِي الدَّارَيُنِ وَجَعَلَ قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً فَلا يُؤْمِّنُوا حَتَّى يَــرَوُ االْعَذَابَ الْآلِيْمَ. الله تعالى ان بريلويوں كامنه دونوں جہاں ميں كالاكرےاوران كے دلوں كوسخت كرد \_ تووه ايمان نه لا ئيس يهال تك كه عذاب اليم كود مكيدليس \_ (الشهاب الثاقب ص: ١٢٠) ان تمام بددعا وَں اور گالیوں کے جواب میں صرف اتنا عرض ہے کہ البحہ مدللّٰہ اعلیٰ حضرت بربلوی دھے ُاللہ تعبالی علیہ تو ہرگز اس بدگوئی کےمصداق نہیں ہو سکتے <sup>(۱)</sup>البتہ بمقتصائے حدیث<sup>(۲)</sup>اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی دحمهٔ الله تعالی علیه جیسی مقدّ*س ہستی کے ق*ق میں ایسے نایاک کلمے بولنے والا إنُ مشاءَ اللّه دنیاوآ خرت میں اینے کلمات کا خودمصداق بنے گا۔ وَمَا ذٰلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيُر (<sup>m)</sup>

● .....اسلئے که اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت رحبهٔ الله معالی علیه نے ذاتی اَ نایا کسی دنیا وی غرض کی بنا پرعلمائے دیو بند پر کفر کا فتوی نہیں لگایا بلکہ شریعتِ اسلام کی پاسداری اور مصب إفتاء کی ذمہ داری کے سبب آپ حکم کفرنگانے پرمجبور ہوگئے اورخودعلائے دیو بندبھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ ان متنازعہ عبارات پراگرامام احمد رضا خان صاحب کفر کا فتو کی نہ لگاتے تو خود کا فر ہوجاتے۔ چنانچے مرتضی حسن در بھنگی صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ دیو بنداین کتاب "الشدُّ العداب" کے صفحہ ® پرِفر ماتے ہیں'' اگر (مولانا احمد رضا) خان صاحب کے نز دیک بعض علائے دیو بند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہانہوں نے سمجھاتو (مولانااحمدرضا) خال صاحب پران (علائے دیوبند) کی تکفیرفرض تھی ،ا**گروہ ان (علائے دیو**بند) كوكافرند كيتے تو خود كافر موجاتے ..... كيول كه جوكافركوكافرند كے وہ خود كافر ہے۔(سفيد وسياه ،١٠١) بخارى، كتاب الرقاق ،باب التواضع ،٤ / ٤٨ ٢ ،الحديث: ٢٥٠ ..... جس نے مير \_ ولى سے وشمنى 🗗 ..... اور بدالله پر کچھ دشوار نہیں ۔ کی اے میرااعلانِ جنگ ہے۔

#### 🤏 بعض لوگ کھتے ھیں 🖟

كمولانااحدرضاخان صاحب بريلوى نے جوعلماء ديو بندكى عبارات برعلماء حرمَيْن طَيِّبَيْن سے كفركے فتو ےحاصل كركے حُسَامُ الْحَوَ مَيْن مِيں شاكع كيے،اس كے جواب ميں علماءِ ديو بندنے''خسَسامُ الْسَحَوَ مَيْن '' كے خلاف تائيد ميں علَماءِ حَوَ مَيْن طَيِّبَيْن كِفتو \_ " اَلْــمُهَــنَّــد " میں چھا بے اور تمام ملک میں اس کی اشاعت کی ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا نااحمد رضا خان صاحب نے علماءِ دیو بند کی عبارات کونز وڑ مروڑ کر غلَط عقا کدان کی طرف منسوب کئے تھے۔جب علماءِ دیو بند کی اصل عبارات اوران کے اصلی عقا کد سامنے آئے تو علماءِ حَوَ مَيْن طَيِّبَيْن نے ان کی تصدیق و تا سَدِفر مادی۔

اس كاجواب بيه كماعلى حضرت فاصل بريلوى رحمةُ الله تعالى عليه يربيالزام قطعاً ب بنیاد ہے کہ انہوں نے دیو بندیوں کی عبارتوں میں ردو بدل کیا ہے یا غلط عقا کدان کی طرف منسوب كت بي بلكه واقعه بيه كر حُسَامُ الْحَرَمَيُن كَثَالَع بون كے بعد ديوبندى حصرات نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عبارتوں میں خود قطع وبُرِ یُدکی (اوراییے اصل عقائد چھیا کرعلائے عرب وعجم کے سامنے اہلِ سنت کے عقیدے ظاہر کیے جس پرعلائے وین نے تقىدىق فرمائى۔ چونكەاس مختصر رسالے میں تفصیل كى گنجائش نہیں، اس لیے صرف ایک دلیل اینے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ملاحظہ کیجئے

محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے بارے میں دیو بندیوں کا اعتقادیہ ہے کہوہ بہت اچھا آ دمی

● ..... تراش خراش کی ، کمی بیشی کی

تھا۔اس کے عقائد بھی عمدہ تھے۔ دیکھئے "فتاوی رشیدیہ" جلدا،ص اااپر مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی نے لکھا کہ .....

"محمد بن عبدالوہاب کے مقتریوں کونجدی کہتے ہیں۔ان کے عقائد عمدہ تھے۔مذہب ان کاحنبلی<sup>(۱)</sup>تھاالبتہان کے مزاج میں شدت تھی مگر وہ اوران کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جو حد ہے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد سب کے متحد ہیں۔اعمال میں فرق حنَفی ،شافعی ، مالکی ، (رشیداحمر گنگوہی)

ناظرینِ کرام نے "فتساوی رشیدیسه" کی اس عبارت ہے معلوم کرلیا ہوگا کہ دیو بندیوں کے مذہب میں محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے عقا ئدعمدہ تتے اور وہ اچھا آ دمی تھالیکن جب علماءِ حَسرَ مَينُن طَيِّبَيْن نے دیو بندیوں ہے سوال کیا کہ بتاؤ! محمد بن عبدالو ہاب کے متعلق تمہارا کیااعتقاد ہے؟ وہ کیسا آ دمی تھا؟ تَو حیلہ سازی ہے کام لے کراپنامذہب چھپالیااورلکھ دیا \_ " بهم السے خارجی اور باغی سمجھتے ہیں ۔ " ملا حَظہ ہو: اَلْمُهَنَّد، ص ۲۰،۱۹ .....

'' ہمارے نز دیک ان کا حکم وہی ہے جوصاحبِ وُرِّمِختار نے فر مایا ہے۔اس کے چندسطر بعد مرقوم ہے کہ علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے" جبیبا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب کے تابعین سے سرزَ دہوا کہ نجدے نکل کر حَسرَ مَینُنِ طَلِّبَینُن پر مُعتعلِّب ہوئے۔(۲) اپنے کومنبلی مذہب بتاتے تھے مگران کاعقیدہ بیتھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کےعقیدہ کے خلاف ہووہ مشرِک ہے اوراسی بناء پر انہوں نے اہلِ سنّت اور علَماء اہلِ سنّت کا قتل مُباح سمجھ

€ ..... قبضه کرلیا

امام احمد بن عنبل دحمة الله تعالى عليه كے پيروكار تھے

رکھاتھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ 'اِنْتَ ہیٰ (۱)

د کیھئے یہاںا پنے مذہب کو کیسے چھپایااور "فت اوی دشیدیه" کی عبارت کوصاف ہضم کر گئے۔ بیتوایک نمونہ تھا۔ تمام کتاب کا یہی حال ہے کہ جان بچانے کے لیےا پنے ند ہب پر پرده ڈال دیا۔اپنی عبارات کوبھی چھپادیا۔اب ناظرینِ کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ خیانت کرنے والاکون ہے؟

#### 🤏 آخری سھارا 👺

اس بحث میں ہمارے مخالفین (حضَرات علاءِ دیوبند) کا ایک آخری سہارا یہ ہے کہ بہت ہےا کا برعلماءِ کرام ومشائِخ عِظام نے علماءِ دیو بند کی تکفیرنہیں کی جیسے سنڈالمُحدِّ ثین حضرت مولا نا ارشادحسین صاحب مُجدِّدی رام پوری دحه و الله تعالی علیه اورقبلهٔ عالم حضرت سیِّد پیرمهرعلی شاه صاحب گولژ وی دحیهٔ الله تعالی علیه ای طرح بعض دیگرا کا برِامّت کی کوئی تحریر ثبوتِ تکفیر میں پیش نہیں کی جا سکتی۔

اس کے متعلق گزارش ہے کہ تکفیر نہ کرنے والے حضرات میں بعض حضرات تو وہ ہیں جن کے زمانے میں علماءِ دیو بند کی عباراتِ کفریہ (جن میں التزامِ کفرمُتیقَّن ہو)<sup>(۲)</sup>موجود ہی نتھیں جیسے مولا ناارشادحسین صاحب رام پوری دحه ٔ الله تعالی علیه \_<sup>(۳)</sup> ایسی صورت میں تکفیر کا سوال ہی پیدا

ے بعض تو بعد میں تکھیں گئی یا بعض پہلے تکھی جا چکی تھیں مگر عام نہ ہونے کی بنا پران علماء کی نظر سے نہیں گزری۔

<sup>◘ ....</sup>رد المحتار، كتاب الجهاد، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ٦٠٠٠٤

<sup>● .....</sup>یعنی ایسی عبارت جس میں کفریا یا جائے اوراس کے قائل کواس کفریراطلاع بھی ہو ۔گڑوم والتزِام کا فرق معلوم

کرنے کے لئے دیکھیےصفحہ نمبر 🕲 🙃 .....جن کا انقال ۱۳۱۲ھ میں ہو چکاتھا جبکہ کفریہ عبارات پر بنی کتابوں میں

نہیں ہوتااوربعض وہ حضرات ہیں جن کے زمانے میں اگر چہوہ عبارات شائع ہو چکی تھیں مگران

كى نظر سے نہيں گزريں،اس ليے انہوں نے تكفير نہيں فرمائی۔

ہارے خالفین میں سے آج تک کوئی شخص اس اَمْر کا ثبوت پیش نہیں کرسکا کہ فلال مُسلّم

بَيْنَ الْفَرِيُقَيْن بِزرگ (۱) كے *سامنے علماءِ ديو بندكى عبارات* مُتَنَازَعَة فِيُهَا (۲) **پيش ك**ى كَني اور

انہوں نے ان کوچے قرار دیایا تکفیر سے سکوت فرمایا۔علاوہ ازیں بیکہ جن اکابرائت مُسَلّم بیسُنَ

الْفَوِيْقَيْن كى عدم تَكفِير (°) كواپنى براءت كى دليل قرار ديا جاسكتا ہے ممكن ہے كہانہوں نے تكفیر فر مائی

ہواوروہ منقول <sup>(۳)</sup> نہ ہوئی ہو کیونکہ بیضروری نہیں کہ کسی کی کہی ہوئی ہر بات منقول ہوجائے لہٰذا تکفیر

ك باوجودعد م فقل كاحمال في اس آخرى سهار كو بهى فتم كرديا - وَلِلَّهِ الْحَمُد

#### 🤏 ایک تازه شبه کا جواب 👺

ایک مہربان نے تازہ شُبہ بیہ پیش کیا ہے کہ کسی کو کا فر کہنے سے ہمیں کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ہم خواہ مخواہ کسی کو کا فرکیوں کہیں؟ تو ہین آ میزعبارات لکھنے والے مر گئے۔اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔حدیث شریف میں وارد ہے 'اُذُکُرُوا مَوُسًا کُمُ بِالْحَیْرِ "(۵) تم اپنے مردول کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ پھر ہے بھی ممکن ہے کہ مرتے وقت انہوں نے تو بہ کر لی ہو۔ حديث شريف مين إ-"إنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالْخَوَاتِينِمِ" (١) عمل كادارومدارخاتمه رب-

● .....وہ بزرگ جنہیں دونوں فریق تشکیم کرتے ہوں 💿 ..... جنءبارات کی بناپر جھکڑا ہے 🕤 ...... کفر کا فتو کی ندلگانے کو 💿 ..... زبانی یا کتابی صورت میں 💿 ..... (مرقاة المفاتیح شدح مشکاة المصابیح ۲۰۱۱: تحت الحديث: ٣٢٥٢) € ..... (بخارى، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، ٤/ ٢٧٤، الحديث: ٦٦٠٧)

ہمیں کیامعلوم کہان کا خاتمہ کیسا ہوا؟ شایدا یمان پران کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ گفرواسلام میں امتیاز کرنا ضرور بات وین سے ہے۔ آپ کسی کا فرکو عمر بحركا فرنه كهيل مكر جب اس كاكفرسامنية جائة تؤبّر بنائے كفراسے كا فرنه ماننا خود كفر ميں مبتلا ہونا ہے۔ بے شک اینے مردوں کو خیر سے یا د کرنا جا ہے گرتو ہین کرنے والوں کومومن اپنانہیں سمجھتا۔ نہوہ واقع میں اینے ہوسکتے ہیں۔اس لیے ضمونِ حدیث کوان سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ خاتمہ پراعمال کا دارومدارہے مگریا در کھیے! دم آخر کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہےاور اس کا مآل بھی اس کی طرف مُسفَوَّ ص ہے۔(۱)احکام شرع ہمیشہ ظاہر پر مرتَّب ہوتے ہیں۔اس کیے جب کسی شخص نے معاذ اللّٰہ علانیہ طور پرالتزام کفر کرلیاتو وہ حکم شرعی کی روسے قطعاً کا فر ہے تاوقتیکہ توبہ نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے خص کو کا فرنہیں سمجھتا تو کفرواسلام کو مَعَاد اللّٰه یکساں سمجھنا کفرِ قطعی ہے لہٰذا کا فرکو کا فر نہ ماننے والا یقیناً کا فر ہے<sup>(۱)</sup> اوراگر بفرضِ محال ہم بیہ تشلیم کرلیں کہ حضورا قدس صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کی شانِ اقدس میں گستا خیاں کرنے والوں کو کا فرنہ کہنا جا ہیےاس لیے کہ شایدانہوں نے تو بہ کرلی ہوا دران کا خاتمہ بِالْحَیْرِ ہو گیا ہوتو اسی دلیل ہے مرزائیوں کو کا فر کہنے ہے بھی ہمیں زبان روکنی پڑے گی کیونکہ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے تبعین سب کے لیے بیاحتال پایاجا تا ہے کہ شایدان کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان پرمقدٌ رفر مادیا ہو۔ تو ہم انہیں کس طرح کا فرکہیں لیکن ظاہر بیہے کہ مرزا ئیوں کے بارے میں بیہ احمال کارآ مذہبیں تو گستا خان نبوّت کے حق میں کیونکر مفید ہوسکتا ہے۔(")

 <sup>●</sup> تبريس ان كساته كيامعامله موگا، وه بهى رب تعالى جانتا ہے۔
 ● الفقاوى الرضوية، ● ..... لہذا شرع کے اصول رعمل کرتے ہوئے گتا خی کرنے والوں پر حکم کفر جاری ہوگا۔

# 🤏 ایک ضروری تنبیه 👺

بعض لوگول کودیکھا گیاہے کہ وہ تو ہین آمیزعبارات پر تو سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور بسااوقات مجبور ہوکرا قر ارکر لیتے ہیں کہ واقعی ان عبارات میں حضور صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّمہ کی تو ہین ہے کیکن جب ان عبارات کے قاتلین کا سوال سامنے آتا ہے تو ساکت اور مُتأثِل <sup>(۱)</sup> ہوجاتے ہیں اوراپنی استادی شاگردی، بیری مریدی پارشته داری و دیگر تعلّقات د نیوی خصوصاً کاروباری، تجارتی ، نفع ونقصان کے پیش نظران کو چھوڑ نا ،ان کے کفر کاا نکار کرنا <sup>(۲)</sup> ہرگز گوارا نہیں کرتے ۔ان کی خدمت میں مخلِصا نہ گزارش ہے کہوہ قرآن مجید کی حسبِ ذیل آیتوں کو ٹھنڈے دل سے ملاحظ فرمائیں۔اللہ فرما تاہے۔۔۔۔۔

①····﴿ يَاكِيُهَاالَّـٰذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوۤا ابَآءَكُمُ وَاخْوَانَّكُمُ اَوُلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّواالْكُفْرَعَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُ وَلَيِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ ﴾ (٣)

ترجمہ: (اے ایمان والو! اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقالبے میں گفر کوعزیز رکھیں تو ان کواپنار فیق نہ بناؤاور جوتم میں سے ایسے باپ بھائیوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤر کھے گاتو یمی لوگ ہیں جوخدا کے نزدیک ظالم ہیں)

® .....﴿ قُلُ إِنْ كَانَ إِبَآ وُكُمْ وَٱبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَ اَزُوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَٱمْوَالَا اقْتَـرَفْتُمُوْهَا وَتِجَاءَةٌ نَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَلْكِنُ تَـرُضُوْنَهَا ٱحَبّ ٳڵؽؙڴؙؙڞؙڞؚڹ۩ؗۊۅؘ؆ڛؙۅٛڮ؋ۅؘڿؚۿٵڋۣڣۣٛڛؘؠؚؽ۫ڮ؋ڣؘتَوؠٞۜڞؙۅٛٵڂؿ۠ؽٳؙؿٵۺ۠ؗ؋ۑؚٵڞڕ؋<sup>؇</sup>ۅٙٵۺ۠ؖٷڰ يَهُدِى الْقَوُ مَرَالْفَيقِيْنَ 🏵 🦫 🐃

 اورانہیں کا فرکہنے میں شش ویٹج کا شکار ہوجاتے ہیں € ..... لعنی اینے کفر کومنکر و براجانتا

پ ١٠، سورة التوبة ، الآية ٢٤ ጭ..... پ ۱۰،سورة التوبة ءالآية ۲۳ اے نبی (صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم) آب مسلمانوں سے فرماو يجے كم اكر تمهارے باپ اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھائی اورتمہاری بیوباں اورتمہارے کُنبددار اور مال جوتم نے كمائے ہيں اور سوداگرى جس كے مندا() پر جانے كاتم كوانديشہ مواور مكانات جن ميں رہنے كو تم پند کرتے ہو۔اگریہ چیزیں اللہ اوراس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تم كوزياده عزيز مول توذراصبر كرو\_يهال تك كهاللها بين حكم كولة عن اورالله تعالى نافر مانول كوبدايت نبين فرماتا)

ان دونوں آیتوں کا مطلب واضح ہے کہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں اور نیکی کے کاموں میں بسااوقات خَوْلَیش واَ قارب<sup>(۲)</sup>، گنبہاور برادری، محبّت اور دوسی کے تعلقات حائل ہوجایا کرتے ہیں۔اس لیےارشا دفر مایا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفرعزیز ہے ،ایک مومن انہیں کس طرح عزیز رکھ سکتا ہے۔مسلمان کی شان نہیں کہایسے لوگوں سے رَفا فت اور دوستی کا دم بھرے ۔خدا اور رسول کے دشمنوں سے تعلقات اُستُوار کرنا یقیناً گنهگار بننا اور اپنی جانوں پرظلم کرنا ہے۔ جہاد فی سبیلِ اللہ اور إعلاءِ کلمة الحق<sup>(۳)</sup> ہے اگر بیرخیال مانع ہو کہ کُنبہ اور برا دری حجیوٹ جائے گی ،استادی شاگر دی یا د نیاوی تعلقات میں خلل واقع ہوگا ،اموال تلف ہوں گے یا تجارت میں نقصان ہوگا،راحت اور آ رام کے مکانات سے نکل کر ہے آ رام ہونا پڑے گاتو پھرایسے لوگوں کوخدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے عذاب کے حکم کا منتظرر ہنا جا ہے۔ جواِس نفس پرستی، د نیاطلِّی اورتن آسانی کی وجہ سے ان پر آنے والا ہے۔

€ ..... رشتہ دار 🕟 ..... کلمیہُ حق کو بلند کرنے ہے

●.....ست یر جانے

اللہ تعالیٰ کے اس واضح اور روش ارشاد کو سننے کے بعد کوئی مومن کسی دھمنِ رسول سے ا بک آن کے لیے بھی اپناتعلق برقر ارنہیں رکھ سکتا نہاس کے دل میں حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّمہ کی تو بین کرنے والوں کے کا فرہونے کے متعلق کوئی شک باقی رہ سکتا ہے۔

# ﴿ حرفِ آخِر ﴾

د یو بندی مبلغین ومناظِرین اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخان صاحب بریلوی دیه و الله تعالی علیہ اوران کے ہم خیال علماء کی بعض عبارات بزعم خود (۱) قابلِ اعتراض قرار دے کرپیش

اس کے متعلق سرِ دست<sup>(۲)</sup>ا تنا عرض کردینا کافی ہے کہ اگر فی الُوا قِیع <sup>(۳)</sup> علماء اہلِ سنّت کی کتابوں میں کوئی تو ہین آ میزعبارت ہوتی تو علماءِ دیو بند پرفرض تھا کہ وہ ان علماء کی تکفیر کرتے جبیبا کہ علماءِ اہلِ سنت نے علماءِ دیو بند کی عباراتِ کفرید کی وجہ ہے تکفیر فر مائی ل**کین امروا قع** (<sup>\*)</sup> میہ ہے کہ دیو بندیوں کا کوئی عالمے آج تک اعلیٰ حضرت یا ان کے ہم خیال علاء کی کسی عبارت کی وجہ سے تکفیرندکرسکا،ند کسی شرعی قباحت کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کونا جائز قرار دے سکا۔ د نکھتے دیو بندیوں کی کتاب'' قِیصَے اُلاَ تکے ابسر ، ملفوظات مولوی اشرف علی صاحب تھانوی،شائع کردہ کتب خانہاشر فیہ دہلی ہصفحہ ۹۹،۰۰۱" پر ہے۔

''ایک مخض نے یو چھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ فرمایا (حضرت تحکیمُ الامّت مدخله العالمي نے): ہاں۔ ہم ان کو کا فرنہیں کہتے اس کے چند سطر بعد

<sup>● .....</sup> یعنی ان عبارات میں گستاخی کا شائبہ تک نہیں لیکن مخالفین بغض وعنادیا کم عقلی کی بنا پرانہیں گستا خانہ عبارات قراردیتے ہیں ہ۔۔۔۔فی الحال ہ۔۔۔۔حقیقت میں ہ۔۔۔۔حقیقت ہے ہے

#### " جم بر ملى والول كوامل موا() كمتيم بين \_امل موا كافرنبين \_"

اس سلسلے میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک اور مزیدار ملفوظ ملاحظہ فر مایئے۔ (الا فاضات اليوميه، جلد پنجم ،مطبوعه اشرف المطالع تقانه بھون ،صفحه ۲۲۰ پر ملفوظ نمبر

۲۲۵) میں مرقوم ہے۔

"ایک سلسلهٔ گفتگو میں فرمایا که دیو بند کا برا جلسه ہوا تھا تو اس میں ایک رئیس صاحب نے کوشش کی تھی کہ دیو بندیوں میں اور ہریلویوں میں صلح ہوجائے۔ میں نے کہا! ہماری طرف ہے کوئی جنگ نہیں۔وہ نماز پڑھاتے ہیں،ہم پڑھ لیتے ہیں۔ہم پڑھاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے تو ان كوآ ماده كرو\_(مزاحاً فرمايا كدان سے كبوكدآ، ماده إزر آكيا) جم سے كيا كہتے ہو\_

اس عبارت سے بیرحقیقت رو زِ روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ علماءِ اہلِ سنّت (جنہیں ہریلوی کہاجا تاہے) دیو بندیوں کےنز دیک مسلمان ہیں اوران کا دامن ہرفتم کے گفروٹیژک سے پاک ہے۔حتی کہ دیو بندیوں کی نمازان کے پیچھے جائز ہے۔عبارت منقولہ بالا <sup>(۲)</sup> سے جہاں اصل مسئلہ ثابت ہوا وہاں علاءِ دیوبند کے مجدّ دِ اعظَم حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب<sup>(۳)</sup> کی تہذیب اور مخصوص ذہنیت کا نقشہ بھی سامنے آگیا،جس کا آئینہ دار مولوی اشرف صاحب کے ملفوظ شریف کابیجملہ ہے کہ۔

ان (بریلویوں) سے کہوآ ، مادہ ، مُرآ گیا۔

.. یعنی تھانوی صاحب کی وہ عبارت جوابھی نقل کی گئی 🏵 مُتوفيٰ ١٣٦٢ه

南南南南南南南 (روت الله المدينة العلمية (روت الله ی)

دیو بندی حضرات کو چاہیے کہ اس جملہ کو بار بار پڑھیں اور اپنے عارف ملّت وحکیم کے ذ وق حکمت ومعرفت سے کیف اندوز ہوکراس کی داد دیں۔

مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی کے ملفوظ منقولُ الصدر (')سے بیامربھی واضح ہوگیا کہ بعض اعمال وعقا ئدمُـخُتـلَف فِيُهَا <sup>(٢)</sup> كى بناء پرمفتيانِ ديو بند كااملِ سنت (بريلويوں) كو كافرو مشرک قرار دینااوران کے پیھیے نماز پڑھنے کو ناجائز یا مکروہ کہنا قطعاً غلط، باطل محض اور بلا دلیل ہے۔صرف بغض وعنا داور تعصُّب کی وجہ سے انہیں کا فر ومُشرک کہا جاتا ہے ورنہ درحقیقت

اہلِسنّت (بریلوی)حضرات کےعقا کدواعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس کی بناء پر انہیں کا فرومشرک قرار دیا جاسکے باان کے بیچھے نماز پڑھنے کومکروہ کہا جاسکے۔

جميں اميد ہے كه يد چنداُ مورجوجم نے پہلے بيان كيے بيں إن شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيْز آئنده چل کر ہمارے ناظرین کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوں گے۔

#### 🤏 حق وباطل میں امیتاز 🛞

اب آئنده صفحات میں دیوبندی حضَرات اوراہلِ سنّت کا مسلک ملا حَظ فر ما کرحق و باطل ميں امتياز سيجئے

#### 🔏 (۱) دیوبندیوں کا مذھب 👺

دیو بندی حضرات کے مقتداء مولوی رشید احمر صاحب گنگوہی کے شاگر دِ رشید مولوی حسین علی صاحب ساکن وال بھچر ال ضلع میا نوالی اوران کے شاگر دوبعض دیگرعلماءِ دیو بند کے

◘ ...... تفانوي صاحب كاوه ملفوظ جو پہلے ذكر كيا گيا يعني 'نهم بريلي والوں كواہلِ ہوا كہتے ہيں \_اہلِ ہوا كافرنہيں \_''

😘 .....ا یسے عقا کد جن میں سنیوں اور دیو بندیوں کا اختلاف ہے۔

نز دیک اللہ تعالیٰ کواپنے بندوں کے کاموں کاعلم پہلے سے نہیں ہوتا بلکہ بندوں کے کرنے کے بعدالله تعالیٰ کوان کے کاموں کاعلم ہوتا ہے۔ دیکھئے: مولوی حسین علی اپنی تفسیر ''بُسلُسغَهُ الُحَيُوَان "(١) مطبوعة مايتِ اسلام پريس لا جور، باراول صفحه ١٥٨،١٥٨ پراِرقام فرماتے بيں۔

''اورانسان خودمختار ہے،اچھے کام کریں یا نہ کریں اوراللہ کو پہلے سے کوئی علم بھی نہیں ہوتا كهكياكريں كے بلكہ الله كوان كرنے كے بعد معلوم ہوگا اور آياتِ قر آنى جيسا كه ﴿وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ ﴾ (٢) وغيره بھى اورا حاديث كے الفاظ بھى اس مذہب پرمُنْطبِق ہيں \_ (٣)

# 🤏 اهلسنت کا مذهب 👺

ابلسنت كے نزد كي علم الهي كامُنكِر خارج أزاسلام ہے۔ ديكھتے: شرح فقدا كبر صفحه ٢٠١ "مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعُلَمُ الْاَشْيَاءَ قَبُلَ وُقُوْعِهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ عُدَّقَائِلُهُ مِنُ اَهُلِ البُدُعَةِ ." (م)

ترجمہ: ' جس شخص کا بداعتِقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کواس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا،وه كافر ہے اگر چداس كا قائل اہلِ بدعت سے شاركيا گيا ہو۔

آية كريمه ﴿ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيثَ ﴾ (٥) اوراس تتم كى ديكرآيات واحاديث ميس

 ۱۰۰۰۰۱ ی تغییر کے صفحہ ۴ پر آخری سطریہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے: "بیتقریریں جو آگے آتی ہیں حضرت صاحب (مولوی حسین علی) نے غلام خال سے قلمبند کروائی ہیں اور بذات خودان پر نظر فرمائی ہے۔'' (بلغة الحیران ،ص، مطبوعه هایت اسلام ، پریس لا ہور، بار ٢٦٧٠٠٠٠٠ ب٤٠سورة ال عمران الآية ١٦٧ ٢٠٠٠٠٠ اصل كتاب كعبارت باب

«عكى عبارات" بين ملاحظ قرما كين \_ ■ ..... شدح فقه اكبر، ص ١٦٣، مطبوعة كراچى

◙ ..... پ ٢٠، سورة العنكبوت ، الآية ٣: توضر درالله يَجَوَل كود كَيْصِكُا

مجاہدین وغیرمجاہدین اورمومنین ومنافقین کا امتیاز با ہمی مراد ہےاورمعنیٰ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کومومنین سے اور غیر مجاہدین کومجاہدین سے ابھی تک جدانہیں کیا۔ آئندہ (علم البی کے مطابق) انہیں الگ کردیاجائے گا۔ یہاں"عِلْم"ے" تَمِیُز" مراوہے.﴿ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ ﴾ بمزله" فَلَيُ مَيِّزُ اللَّهُ " (1) ك ب - جيها الله تعالى كقول ﴿ لِيَوِيدُو اللهُ

الْعَنَهِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾(٢) ميں خبيث كاطيب سے جدا ہونا منصوص ہے، ايسے ہى ان آيات

میں ( جنہیں مولوی حسین علی نے نفی ٔ علمِ الہی کی دلیل سمجھا ہے ) مومنین ومنافقین اور مجاہدین وغیرِ مجاہدین کا ایک دوسرے ہے الگ ہونا مٰد کور ہے۔ دیکھئے: بخاری شریف، جلد ثانی ہص٣٠٠ پر

"﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلَيَمِيْزَ اللَّهُ كَقَوُلِهِ ﴿لِيَمِيْزَاللَّهُ الْغَمِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ ".....اِنْتَهِلَى (٣)

بيمطلب ہرگزنہيں كه مَعاد الله خدائے عليم وجبيركوان كاعلمنہيں۔الله تعالى تؤہر چيزكو جانتاہے۔<sup>(4)</sup>

 <sup>● ..... ،</sup> ٩ ، سورة الانفال ، الآية ٣٧: اس لئے كماللدگندے وستقرے ◘ .....الله تعالىٰ جدا كرديگا

بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الَّذِيئُ فَرَضَ ﴾ ، ٣ ، ٢ ، ٢ ، الحديث: ٤٧٧٣

اس مقام پر بیکہنا کہ اس عبارت میں مولوی حسین علی صاحب نے اپنا ند ہب بیان نہیں کیا ہے بلکہ مُعتزله کا نہ ہب نقل کیا ہے انتہائی مُفٹحکہ خیز ہے اس لیے کہ جب مولوی صاحب مٰدکور نے قران وحدیث کواس مٰدہب رِمُنطبِق ما نا تو اس کی حقانیت کوشلیم کرلیا خواہ وہ معتز لہ کا مذہب ہو۔اگر دوسرے کا مذہب ،قر آن وحدیث جس پرمنطبق ہے اس کاا نکار کیونگر ہوسکتا ہے

🤏 (2) ديوبنديوں کا مذھب

علماءِ ديو بندالله تعالى كے ق ميں كِذُب كے قائِل ہيں۔ ديكھئے: "ضميمہ بو اهينِ قاطِعه" مطبوعه سا ڈھورہ ص۲۷۲'' الحاصل امکانِ کِذُب (۱) سے مراد دخولِ کِذب تحیت قدرتِ باری تعالی ہے' اورمولوی رشیداحر گنگوہی''فتاؤی رشیدید' جلدا، ص ۱۹ برتحریرفر ماتے ہیں۔ '' پس مذہب جمیع محقِّقینِ اہلِ اسلام وصوفیائے کرام وعلَائے عِظام کا اس مسئلہ میں بیہ ہے كه كذب داخل تحت قدرت بارى تعالى ٢- "اه"

🤏 اهلِ سنّت کا مذهب 🖟

اہلِ سنت کہتے ہیں کہ کیزب کے تحتِ قدرتِ باری تعالیٰ ہونے سے بندوں کے جھوٹ کی تخلیق اوراس کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے پر قدرتِ خداوندی کا ہونا مراد ہے یا بیہ مقصد ہے کہ الله تعالیٰ بذاتِ خودصفتِ کِذب ہے متصف ہوسکتا ہے۔اگر پہلی شِق مراد ہے تو اس میں آج تک کسی سی نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر یہ کہنا کہا مکان کذب کے مسئلہ میں شروع ہے اختلاف رہا ہے۔باطل محض اور جہالت و صلالت ہے اور اگر دوسری شق مراد ہوتو اس سے بردھ کر شانِ الوسيت مين كيا كتناخي موسكتى ہے كه معاذالله! الله تعالى كمتَّصِف بالكذب مونے كو ممكن قراردياجائے۔" المل سنت كنزديك ايساعقيده كفرخالص بـ اعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا

🤏 (3) ديوبنديوں کا مذهب

كُبِرًاءعكَاءِ ديو بندكا مسلك بيہ ہے كەقرانِ كريم نے تُفا ركوا پنی فصاحت و بلاغت سے

● .....جھوٹ بولناممکن ہونے سے مراد 🗨 ..... یعنی خدا جا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے .....اصل کتا ب کی عبارت باب «عکسی عبارات" میں ملاحظہ فرمائیں۔ 👽 .....یعنی اللہ تعالیٰ کے جھوٹا ہونے کوممکن قرار دیا جائے۔

عاجز نہیں کیا تھا اور فصاحت و بلاغت سے عاجز کرنا علماءِ دیوبند کے نز دیک کوئی کمال بھی نہیں۔ چُنَانچہ مولوی حسین علی صاحب تلمیزِ رشید مولوی رشید احمر گنگوہی صاحب اپنی کتاب "بُلُغَةُ الْحَيْرَ ان"مطبوعه تمايت اسلام، يريس لا مور (طبع اول) مين صفحة الركصة بين-"بيه

خیال کرنا جاہیے کہ گفّار کو عاجز کرنا کوئی فصاحت و بلاغت سے نہ تھا۔ کیونکہ قر آن خاص واسطے گفارفَصَحاء بُلغا كِنهيس آيا تھااور پيكمال بھىنہيں۔"<sup>(1)</sup>

🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

اہلِ سنّت کاعقیدہ ہے کہ قرانِ کریم نے یقیناً اپنی فصاحت و بلاغت سے کفار فصّحاءِ عرب کوعا جز کیا تھا اور قرآن کی بیشانِ اعجاز قیامت تک باقی رہے گی۔ جو مخص ا**س اعجازِ قرآنی کا** منكر ہےاور قرآن كريم كى فصاحت و بلاغت كوكمال نہيں سمجھتا۔ وہ دھمنِ قرآن ملحد و بے دين خارج ازاسلام ہے۔

#### ﴿ (4) دیوبندیوں کا مذہب ﴾

علماء ويوبند كےنز ويك شيطان اور ملك الْموت كاعلم رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّمه كعلم سے زیادہ ہے اور شیطان اور ملک الموت کے لیے مُحیط زمین کی وُسعتِ علم دلیلِ شرعی سے ثابت ہے(۲) اور فخِرِ عالَم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كے ليے اس علم كا ثابت كرنا شرك ہے۔ و كيھئے: "براهين قاطعه"مصنَّفهمولوي خليل احدانيه صوى مُصدَّقه مولوي رشيداحد كَنْگُوبي مطبوعه سا دُهورا ،صفحها ٥) '' الحاصل غور كرنا جا ہيے كه شيطان و ملك الموت كا حال د مكيم كرعكم محيط زمين كافخرِ عالم كو

- اصل کتاب کی عبارت باب «عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔
- € ..... یعنی شیطان وملک الموت کے لئے تمام روئے زمین کے چپے چپے کاعلم قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

خلاف نصوصِ قطعیۃ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے۔ شیطان وملک الموت کو بیہ وُسعت نص (اکسے ثابت ہوئی ، فخرِ عالَم کی وسعتِ علم کی کون تی نفسِ قطعی ہے جس سے تمام نُصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے ۔'' ای" بـواهينِ قاطعه " كے صفح ۵۲ پر ہے۔" أعُليٰ عِلِّيِّيْن (٣) ميں روحِ مبارك عَلَيْ السَّسلام کی تشریف رکھناا ورملک الموت ہے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کے علم آ پ کاان اُمور میں ملک الموت کے برابر بھی ہوچہ جائیکہ زیادہ۔

## 🦓 اهل سنت کا مذهب 🎇

ابل سنت كاند جب بيرے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والم وسلَّم كمقابل ميں شیطان کے لیے محیط زمین (۴) کاعلم ثابت کرنااور حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کی ذاتِ اقدس سے اس کی نفی کرنابارگاہ رسالت کی سخت تو ہین ہے۔

اہلِ سنت کے نز دیک شیطان وملک الموت کے محیط زمین کے علم پر قر آن وحدیث میں کوئی نص(<sup>۵)</sup> واردنہیں ہوئی۔جو محض نص کا دعویٰ کرتا ہے وہ قر آن وحدیث پر نہایت ہی نا پاک بہتان با ندهتا ب-اى طرح حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كالصوص قطعيه (٢) ك خلاف كهنا بهى قرآن وحدیث پرافتراءِ عظیم ہے۔ قرآن وحدیث میں کوئی ایسی نص واردنہیں ہوئی جس سے رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كحق مين محيط زمين كعلم كي نفي موتى مو بلكة قرآن و

 اصل کتاب کی عبارت باب "عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔ ● .....قرآن وحدیث ہے

🕤 .....وه مقام جهال مومنین کی رومیں قیامت تک رہتی ہیں 🔹 ..... پوری زمین

◙ ...... كونى آيت ياحديث ♦ ...... آيات يااحاد يمثِ متواتِره

## 🦂 (5) دیوبندیوں کا مذھب 🖳

و بو بندی حضرات کا مذہب ہے که رسول الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کوندا بنی عا قبت<sup>(۱)</sup> کا علم ہے، نہ دیوار کے پیچھے حضور جانتے ہیں۔ای "بر اهین قاطعه" کے ص ۵۱ پر ہے۔ " خود فَرْ عَالَمَ عَلَيْهِ السَّلام فرمات بين وَاللُّهِ لَا اَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُ "اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ' مجھ کود بوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔''<sup>(r)</sup>

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اللي سنت كا مسلك بيه ب كدرسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم صرف ايني بي بي بيل بلك تمام مومنین و کفار کی بھی عاقبت کا حال جانتے ہیں۔زمین وآسان کا کوئی گوشہ ڈگاورسالت سے خفی نہیں۔ "وَ اللَّهِ لَا أَدُرِيُ" والى حديث ترسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كابيخ اور دوسروں کے انجام کارہے لاعلم ہونے پراستِدلال کرناانتہائی مُضْحکہ خیز ہے۔کیا قران کریم میں حضورصلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم ك لي ﴿حَسَى أَنُ بَيَبَعَثَكَ مَ بَيَّكَ مَقَامًا مَّحْمُوُدًا ۞﴾ (٣) اور ﴿ وَلَلَا خِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ۞ ﴿ ﴿ وَارْزَبِينِ بِوااوركيا مومنين

• ..... آخرت میں انجام کا ● ..... کمل عبارت اصل کتاب سے اس کتاب کے آخری باب بعنوان

«عکسی عبارات" میں ملاحظ فر ما <sup>کمی</sup>ں۔ 🖜 ..... په ۱، سورة بنی سرائیل، الآیة ۲ ۷: قریب ہے کہمہیں

تمہارارب ایی جگہ کھڑا کرے جہاں سبتہاری حمر کریں ٣٠٠٠٠٠ سورة الضحى، الآية ٤

68 | 南南南南南南南南南 (ペニーリッカ) (ペニーリッカー) 南南南

كَنْ مِن ﴿ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلْتِ جَنّْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ وُخُلِدِينَ فِیْهَا﴾(۱) قرآن مجید میں موجوز نہیں؟ پھر مجھ میں نہیں آتا کہ حُضور کے علم کی نفی کس بناپر کی جاتی ہے۔

حديث" لَا اَدُرِي " كِمعنى صرف بيه بيل كه ميل بغير تعليم خداوندى كحض الكل سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔

وہ حدیث جو بحوالہ رِوایت شخ عبدالحق صاحب رحمهٔ الله تعالی علیه پیش کی گئی ہے۔اس كے متعلِّق بہلے توبیوض ہے كہ شيخ عبدالحق صاحب رحمةُ الله تعالی علیہ نے اگراس حدیث كولكھا ہےتو وہ بطورِ نقل و حکایت کے تحریر فر مایا ہے۔اس کور وایت کہنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ پر اطف يدكديمي شخ عبدالحق محدث وبلوى رحمةُ الله تعالى عليه اينى كتاب "مَدارِ جُ النّبوة" میں اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" جَوَابَشُ آنَسُتُ كَهُ إِين سُخَنُ أَصُلَىٰ نَدَارَدُ وَرِوَايَتَيَ بَدَاں صَحِيُح نَشُدَه"(٢)

اليى باصل روايتول سے حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كمالات على كا الكاركرا ایل سنت کے نزد یک بدترین جَهالت وصلالت ہے۔

#### 🤏 (6) دیوبندیوں کا مذھب 🔏

د یو بندی مولوی صاحبان کے مُقترامولوی اشرف علی صاحب تھانوی کارسول الله صلّی الله تعالی علیہ والہ وسلَّمہ کے علم غیب کوزید وعمرو، بچوں، پاگلوں بلکہ تمام حیوا نوں اور جانوروں کے

● ·····پ ٢٦، مسورة الفتح، الآية ٥: تاكه ايمان والے مر دون اورايمان والى عورتوں كو باغون ميں لے جائے جن كے نيچ نهريں روال بميشان شررين - 🕥 .....مدارج النبوة، باب در بيان حسن خلقت وجمال، ٧/١،مركز اهلسنت بركات رضا ....اسكاجواب يرب كديه بات يحيح نبيل باورنديروايت يحيح ب ..... فيض القدير، حرف الهمزة، ١٨٩١

علم سے تشبید دیناملا حظه فرمایئے: "حِفُظُ الْإِیُمَان" مصنفه مولوی اشرف علی صاحب تفانوی ص ۸" ''پھر یہ کہ آپ کی ذات ِمقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جاناا گر بقولِ زید سچے ہوتو دریافت طلب بیا مرہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب،اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ابیاعلم غیب توزیدوعمرو بلکه ہرصبی (۱) ومجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم (۲) کے لیے بھی حاصل ہے۔ '(۳)

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

الل سنت كاعقيده بكرسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كاعلم تمام كا تنات كعلم سے متاز ہے اور اس قتم کی تثبیہ شان نبوت کی شدیدترین تو بین و تنقیص ہے۔

#### 🤏 (7) ديوبنديوں کا مذھب

حضرات علماءِ ويوبند كے نز ديك نماز ميں رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كا خيال مبارک دل میں لا نا بیل اور گدھے کے تصوّر میں غرق ہوجانے سے بدر جہا بدتر ہے۔ و يكينے علماءِ ديوبند كى مُسلَّمه ومُصَدَّ قه كتاب <sup>(۴) "</sup>صواط مستقيم" ص٦٨مطبوعه مجتبائي دبلي، " " أَزُ وَسُوَسَةً زِنَا خِيَالِ مُحَامَعَتِ زَوْجَهُ خُودُ بَهْتَرُ ٱسْتُ وَصَرُفِ هِمَّتُ بَسُولِي شَيُخُ وَآ مُثَالِ آنُ أَزُ مُعَظِّمِينُ كُو جَنَا بِ رِسَالَتِ مَآبُ بَاشَنُدُ بَجَنُدِيْنِ مَرْتَبَهُ أَزُ إِسْتِغُرَاقَ دَرُ صُورَتِ گَاؤ خَرُخُو دَاسَتُ" (۵)

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہلِ سنت کےمسلک میں رسول اللہ صلَّى الله تعالی علیه واله وسلَّم کا خیالِ مبارک تکمیلِ نماز

● ..... يى المن المن المرجو بايول ﴿ ....اصل كتاب كى عبارت باب مسكم عبارات من ملاحظة فرما كير ـ

● .....علائے دیو بند کی تصدیق شدہ کتاب ● .....اصل کتاب کی عبارت باب' مسکی عبارات' میں ملاحظ فرمائیں۔

كا مُوقوف علَيْهه ہے<sup>(1)</sup> اور حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى صورتِ كريمه كودل ميں حاضر كرنا مقصدِ عبادت كے حصول كا ذريعه اوروسيله عظمى بوا) اور حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصوّر میں غرق ہوجانے سے بدتر کہنا حضورِ اکرم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى وه توبين شديد برج بس كتصور سعمومن ك بدن بررونكه کھڑے ہوجاتے ہیں اور اہلِ سنت ایبا کہنے والے کوجہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔

#### 🤏 (8) دیوبندیوں کا مذہب 🖟

ويوبندكِ مُقتدَّر علَما (٣) كِنز ويك لفظ " رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِين " رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى صفت خاصم نهيل - "فتاوى رشيديه" حصدوم ، ص و يرتحر برفر مات يي -استفتاء: كيافرماتے ہيںعلائے دين كەلفظ'' دَ حُسمَةٌ لِّلُعَالَمِيْن "مخصوص ٱتخضرت صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عديد على الشخص كو كهد سكت بين -

الجواب: لفظ " رَحُمَةٌ لِّلُعَالَمِين " صفتِ خاصه رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

الل سنّت كنزويك "رَحْمَةٌ لّلُعَالَمِينن" خاص رسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كا وصف جمیل ہاس میں دوسرے کوشر یک کرنا حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کی شان کو گھٹانا ہے۔

. يعنى حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّد كاخيال مبارك آئ بغير تما زخا مرى وباطنى لحاظ يمكمل نهيس ہوگی ● .....یعنی حضور صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّه کا خیالِ مبارک قرب الهی کا ذریعہ بنے گا نه که شرک کا

#### 🤏 (و) دیوبندیوں کا مذھب

علماءِ ديو بند كے نز ديك قرانِ كريم ميں" خَساتَــمُ السَّبِيِّينُ " كے معنیٰ آخری نبی مراد لينا عوام کا خیال ہے۔

ملا حَظ فرما ين : تَحُدِيرُ النَّاس ، ص ٣٠ ، مصنَّف مولوى محمد قاسم صاحب نا نوتوى بانى مدرسه ديوبند ''بعدحمدوصلوة كِ قبل عرضِ جواب بيرَّز ارش ہے كداول معنیٰ" خَــاتَــهُ النَّبِيِّيُن" معلوم کرنے چاہمیں تا کہم جواب میں کچھ دِفتت نہ ہو۔ سَوعوام کے خیال میں تو رسول اللّٰه صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے<sup>©</sup> کہ آپ کا زمانہ انبیاءِ سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آ خری نبی ہیں مگراہلِ فہم پرروشن ہوگا کہ تقدُّم یا تاخُر زمانی<sup>(۱)</sup>میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقامٍ مدح ميں ﴿ وَلٰكِنْ مَنْ سُولَ اللّٰهِ وَخَاتَهَ النَّبِينِّ ﴾ فرمانا (٣) اس صورت ميں كيونكر صحيح

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

الل سنت كاعقيده بيب كرقرآن كريم من جولفظ "خساسم النَّبِيِّين" وارد مواب اس كِمعنى منقول متواتر" آخِــرُ السَّبِيِّيُن" بى بين (٥) جو مخص اس كوعوام كاخيال قرار ديتا ہے وہ قرآن كريم كے معنی منقول متواتر كامكر ہے۔(١)

● ....عوام حضور کو آخری نبی ان معنول میں سمجھتے ہیں کہ 🍑 .....کسی کا زمانہ پہلے ہونا یا بعد میں ہونا ● .....جيماك " ب ٢٢، سورة الاحذاب، الآية ٤٠ " من فرمايا كيا -🗗 .....اصل کتاب کی مکمل عبارت ای کتاب کے آخری باب بعنوان "عکمی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔ 🗗 .....احاديثِ متواتر هيس يهي معتيٰ واردہوئے بیں 👽 .....جیماک "الشفاء حصه دوم، ص ٢٨٥، مطبوعه مركز اهلسنت بركات رضا "من ہے۔

#### 🤏 (10) دیوبندیوں کا مذہب 🔐

و یو بندی حضرات کا مذہب سیہ ہے کہ اگر بالفرض زمانة نبوکی صلّی الله تعالی علیه والم وسلَّمہ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی حُضور کی خاتمیّت میں کچھفرق نہ آئے گا۔ ویکھئے اس " تحدیوً الناس" كے صفحہ ۲۸ پر مرقوم ہے۔

''اگر بالفرض بعدز مانهٔ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھربھی خاتمیَّتِ محدی میں پچھفرق نہآئے گا چہ جائیکہ آپ کے مُعاصر<sup>©کس</sup>ی اور زمین میں یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔"<sup>(۲)</sup>

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

بيه كم اكر بفرضٍ محال بعدز مان بنوى صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه كوكى نبى بيدا موتو خاتميَّتِ محدّی میں ضرور فرق آئے گا۔ جیسا کہ بفرضِ محال دوسرااللہ (۳) پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تو حید میں ضرورفرق آئے گاجو مخص اس فرق کامکرے وہ نہ توحید باری کو سمجھانہ تم بُوّت پرایمان لایا۔

## ﴿﴿ (11) دیوبندیوں کا مذہب ﴾۔

و بیو بندی علماء کے نز و بیک رسول الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کوار دوز بان کاعلم اس وفت حاصل ہوا جب حضور کا معامَلہ علماء دیو بند سے ہوگیا۔اس سے پہلےحضورار دوزبان نہ جانتے تحدد كيهيئة "براهين قاطعه" مين مولوي خليل احدانبيشوي صفحه ٢٦ يرلكه يير "مررسه دیو بند کی عظمت حق تعالی کی بارگاہ میں بہت ہے کہ صد ہاعالِم یہاں سے پڑھ

صل کتاب کی عبارت باب «عکمی عبارات» میں ملاحظ فرمائمیں۔

● .....آپ کی حیات ِطیبہ میں

كرگئے اورخلقِ كثير كوُظْلَمات وصلالت سے نكالا۔ يہى سبب ہے كہ ايك صالح (١) فحزِ عالَم عسلَبِه السلام کی زیارت سےخواب میں مشرَّف ہوئے تو آپ کوار دومیں کلام کرتے و مکھ کر ہو چھا کہ آ پ کویہ کلام کہاں ہے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔فرمایا کہ جب سے علَماءِ مدرسہ دیو بند سے بهارا معامله بواجم كويدز بان آگئ - سبحان الله! اس سير تبداس مدرسه كامعلوم بوا-" (١)

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہلِ سنّت کے نز ویک رسول اللہ صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّماول اَمْر سے ہرز بان کے عالِم ہیں جوشخص حضور کے لیے کسی زبان کے علم کواس اہلِ زبان سے معاملہ ہونے کے بعد ثابت کرے اور اس کا مسلک بیہ ہو کہ حُضور کو بیرز بان اس وقت آ گئی جب اس زبان والوں سے حضور کا معاملہ ہوا۔ یعنی اس سے پہلے حضور علیہ الصلوة و السلام اس زبان کے عالم نہ تھے، وہ تخص کمالا تِ رِسالت کومجروح کرر ہاہے۔

#### ﴿﴿ (12) ديوبنديوں كا مذهب ﴾

د يو بندى حضرات كواليى خوا بين نظر آتى ہيں جن ميں وہ (معاذ الله )رسول الله صلَّى الله تعالی علیہ والہ وسلّمہ کوگرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھرحضور کوگرنے سے روکتے اور بچاتے ہیں۔ دلیل کے طور پرمولوی حسین علی صاحب شاگر دِرشیدمولوی رشیداحد صاحب گنگو ہی کاارشاد" ہلغهٔ الحيوان، ص٨ "يرو يكھے۔

"وَرَايَتُ أَنَّهُ يَسُقُطُ فَامُسَكَّتُهُ وَاعْصَمْتُهُ مِنَ السُّقُوطِ" ترجمه: (اور مين في رسول الله صلَّى الله تعالى عليه والهِ وسلَّه كود يكھا كەحضورگررے ہيں تو ميں نے حضوركوروكا اورگرنے ہے بياليا ﴾

..... و الساس كتاب ك عبارت باب "مكسى عبارات" ميس ملاحظ فرما كيس -....نیک شخص

المِلِ سنّت كامسلك ہے كہذات جنابِ رِسالتِ مآ ب صلَّى الله تعالٰی علیه والهِ وسلَّه كوخواب میں دیکھ کرحضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراز ہیں لی جاسکتی جس نے حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّمه كود يكصااس في لارّ يْب حضور بى كود يكها\_() اليي صورت ميں جو محض بير كم كه (معاذالله)

ميس في حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كوكرتا مواد مكي كرحُضوركوكرف سے بچاليا، وه بارگاهِ رسالت میں دریدہ دہمن نہایت گستاخ ہے۔

#### 🤏 (13) دیوبندیوں کا مذھب 👺

علماءِ دیو بند کے مُقتَدًاءمولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نہصرف خواب بلکہ بیداری كى حالت مين بَحَى ۗ لَا اللهُ اللَّهُ اَشُرَفُ عَلِى رَسُولُ اللَّهُ " اور "اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوُ لَانَا اَشُوفَ عَلِيُ " بِرُصْحَ كُواحِيْ مَتْبِع سنّت ہونے كا إشاره غيبى قرارد بے كريڑھنے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ دیکھے: روئدا دمنا ظَرہ '' حکیا'' اَلْفُرقان جلد۳،نمبر۱ کے صفحہ ۵ کے پر دیو بندی حضرات کے مابینا زمناظِر مولوی منظور احمرصاحب سنبھلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں۔ '' یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں۔انہوں نے مولا نا تھانوی کوایک طویل خط لکھا ہے۔ اخِير ميں اپنے خواب کا واقعہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں۔

اللهِ" برُّ هتا مول ليكن " مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله "كي جَلَه حضور "كانام ليتا مول -ات مين ول

- بخارى، كتاب العلم، باب اثم من كذب على النبي ﷺ ١١٠ / ٥٧ الحديث: ١١٠ ..... جس نے بچھ خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا اسلئے کہ شیطان میری صورت نہیں اپناسکتا 🏗 .....ا شرف علی تھا نوی صاحب

کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔اس کو پیچھ پڑھنا جا ہے۔اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پرتوبیہ ہے کہ سیجے پڑھا جائے کیکن زبان سے بےساختہ بجائے رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كنام كي "أَشُرَ ف عَلِي" نكل جاتا ہے حالانكه مجھ كو اس بات کاعلم ہے کہاس طرح وُرُست نہیں لیکن ہےا ختیار زبان سے یہی کلمہ ذکلتا ہے۔ دوتین بار جب یمی صورت ہو کی تو مُصنور کواینے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے کیکن اتنے میں میری بیرحالت ہوگئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہاس کے کدرِفتّ طاری ہوگئی زمین برگر بڑااورنہایت زور کے ساتھا یک چنخ ماری اور مجھ کومعلوم ہوتا تھا کہ میرےاندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدارہو گیالیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اوروہ اثرِ ناطاقتی بدستورتھالیکن جب حالتِ بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے۔اس واسطے کہ پھرکوئی ایسی غلطی نہ ہوجائے ۔ بایں خیال بندہ بیٹھ گیااور پھر دوسری کروٹ لیٹ کرکلمہ شریف کی غلطی کے تدارُک میں رسول اللہ صلّی الله تعالی علیه والهٖ وسلَّمہ پر درود شریف پڑھتا ہوں کیکن پھر بھی ہے كهتا هول"اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْ لَانَا اَشُوَفُ عَلِى "حالاتكهاب بيدار هول خواب مين نہیں لیکن ہے اختیار ہوں، مجبور ہوں۔ زبان اپنے قابومیں نہیں۔

اس خط مين جو" لَا إللهَ إلَّا اللُّهُ ٱشُوفَ عَلِيْ رَسُولُ اللَّهِ " اور "ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوُلَانَا أَشُوفَ عَلِيُ " يرُّ صِنْ كَا واقْعَدِلَكُها مِواہِ۔اس كے جواب ميں مولوى اشرف علی صاحب تھانوی نے جوعبارت لکھی وہ ہم اسی روئداد مناظَرہ''' حمیا'' ہے نقل کرتے ىيى - ملا حَظه فر مايئة: رؤيّدا دمنا ظره " حكيا" ، ص ٨٥

''اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رُجوع کرتے ہووہ بِعُونہ تعالیٰ متبع سنّت ہے۔''

# 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

الليست كنزويك" لَا إللهَ إلا الله أشُرَف عَلِيْ رَسُولُ الله" اور" اَللَّهُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوُلَانَا اَشُوَفَ عَلِى "كِحْبِيث اورنا ياك الفاظ كلماتِ كفربيل\_ خواب یابیداری میں بیالفاظ پڑھنا، پڑھنے والے کے مَسْغُضُوب اِلْهُی() ہونے کی دلیل ہے۔جوشخص بےاختیاران کوادا کرتاہے وہ غلبۂ شیطانی سےمغلوب ہوکر ہےاختیار ہوا ہے۔اللّٰد نعالیٰ کی طرف اس سلب اختیار کی نسبت کرنا اور بیٹمجھنا کہاللّٰہ نعالیٰ نے"اشرف علی

تھانوی"کے متبع سنّت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے اختیار کوسلب کرلیا تھااور الله تعالیٰ کی طرف ہے بیکلماتِ کفریداس کی زبان پر جاری کرائے گئے تھے،مزید غضَب الہی اورعذابِ خداوندی کاموجب ہے۔ سُبُحانک هَذا بُهتَانٌ عظیمٌ (٢) اہلِ سنت کے

نز دیک حالتِ مٰدکورہ اغواءاور اصلالِ شیطان<sup>(۳)</sup>ہے ہے۔جس سے توبہ کرنا فرض ہے۔اگر خدانخواستہ قائل ایسی حالت میں تو بہ ہے پہلے مرجائے تو ناری اورجہنمی قراریائے گا۔

#### ﴿﴿ (14) ديوبنديوں كا مذهب ﴾

د یو بندی علاء کے پیثیوا مولوی حسین علی صاحب، ساکن وال بھیحراں ضلع میانوالی کے نز و یک رسول الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم نے حضرت زیدرضی الله تعالی عده کی مُطلَّقه (م) حضرت زينب دضى الله تعالى عنها سے بغير عدّت گزار بے نكاح كرليا۔" بلغة الحيوان" ص٢٦٧ ير بـ " اورقبل الدّخول طلاق دوتو اس عورت ير عدت لا زم نه ہوگی جيسا کهزينب کو طلاق

● ....." الني ياكى ب تحقيد بيهت برابهتان بـــ"

● .....جس پراللەتغالى كاغضب ہوا ہو۔

چنہیں حضرت زید رضی الله تعالی عنه خطاا ق ویدی تھی ۔

€ .... شیطان کے بہکانے اور گمراہ کرنے

# 🤏 اهل سنت کا مذهب 🔐

الل سنت ك مذهب مين بركبنا حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم يرافتراء بكحضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نعدت كزار نيس يهل حضرت زينب س تكاح كرايا بلكه حقیقت رہے کہ حضور عَلیْ واسَّلام نے ان کی عدت گزرنے سے پہلے پیغام نکاح تک نہیں بھیجا جيهاكه "مسلِم شريف" جلدا اص ٢٦٠ پرحديث وارد يــ

''لَمَّا اِنُقَضَتُ عِدَّةُ زَيُنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ فَاذُكُو هَا عَلَى منهاكَ عَدِيث " (٢) يعنى جب حضرت زينب رضى الله تعالى عنهاكى عدت بورى موكئ تورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلمه في حضرت زيد عن مايا كمتم زينب كوميرى طرف ہے نکاح کا پیغام دولہذا جو شخص حضور پریہافتراء کرتا ہے، وہ بارگاہِ رسالت کاسخت ترین دشمن اور بدترین گستاخ ہے۔

#### 🔏 (15) دیوبندیوں کا مذہب 👺

و بو بندى علماء كے مذہب ميں حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلَّه كى تعظيم براے بھائى كى سى كرنى حابي-"تقويةُ الايمان"كَ صفح نمبر٢٢ يرب-

'' سب انسان آپس میں بھائی ہیں۔جو بڑا بزرگ ہو، وہ بڑا بھائی ہے۔سواس کی بڑے

● ......مُطَلَّقة عورت كى عِدّ ت بد ہے كەاگروە حامِلە ہوتو وَضِعِ حمل ( يعنى بچّه كى ولادت ہوجانا) اوراگر نابالِغه يا آ بُسه ( يعنی پچپن سالہ یااس سےزائد عمر) کی ہے تو اُس کی عد ت جری سن کے حساب سے تین مہینہ ہوگی ورنہ خیض والی ہوتو تین حِضْ ہوگی۔ ۞.....مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ص٥٤٧، الحديث:١٤٢٨

# 🔏 اهلِ سنت کا مذهب 🖟

اہل سنّت کے مذہب میں جس طرح تمام حضرات انبکیاء عَلَیْهِمُ الصَّلاهِ أَ وَالسَّلامِ اپنی امتوں کے روحانی باپ ہیں ،اسی طرح حضور نبی کریم صلّی الله تعالٰی علیه والهٖ وسلَّمہ بھی اپنی امت کےروحانی باپ ہیں اوراسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ کی از واج مطہرات کو " أُمَّهَاتُ الْمُوْمِنِينُ " فرمايا لِ" للهذا حضرات انبكياء عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام بالخصوص حضرت محملة رَّ سول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه كي تعظيم وتكريم ان كي بُوَّت ورسالت اور أبُوَّ ق رُو حَانيه(٢) كِموافِق كى جاوے كى \_ برے بھائى كى طرح ان كى تعظيم كرنا،ان كى شان كو گھٹانا

اوران کے حق میں بدرین قتم کی تو بین و تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے۔

#### ﴿ (16) دیوبندیوں کا مذہب ﴾

حیاتُ النبی صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کے متعلق مولوی اساعیل صاحب وہلوی مصنِّف "تقوية الايمان" كاعقيره بيبك معاذ الله حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه مركم منى مين مل گئے۔ملاحظ فرمایئے:"تبقویة الایسمان"ص۳۳ پرمرقوم ہے" یعنی میں بھی<sup>(۳)</sup> ایک دن مركزمڻي ميں ملنے والا ہوں۔" (\*)

## 🤏 اهلِ سنت کا مذهب 🖟

اہل سنت کے نز دیک انبکیاء عَلَیْهِهُ السَّلام باوجودموتِ عادی طاری ہونے کے حیاتِ حقیقی <sup>(۵)</sup>

١٢٠ سورة الاحزاب، الآية ٦ على عليه واله وسلَّم

اصل کتاب کی عبارت باب «عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔
 اسل کتاب کی عبارت باب «عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔

للذا حضورسيّدِ عالم صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كون مين بيا عقِقا در كهنا كه معاذ الله حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه مركز مثى مين مل كئة ،صريح ممرا بي باورحضور كي طرف منسوب كركے بيكہنا كه معاف الله ميں بھى مركزمٹى ميں ملنے والا ہول، رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم پرافتر اعِ حض (٢) اورشانِ اقدس مين توبينِ صريح ہے۔ العياذ بالله

#### 🤏 (17) دیوبندیوں کا مذہب 🖟

مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتؤی بانی مدرسه دیوبند کے نز دیک جس طرح حضور نبی کریم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّمه مُشَّصِف بحيات بالذات بين بالكل اسى طرح معاذ الله وجَّال بهي متصيف بحيات بالذات ہےاورجس طرح حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي آئكھ سوتي تھي، د لنہیں سوتا تھااسی طرح د جال کی بھی آئے سوتی ہے دل نہیں سوتا۔

ملاحظ فرمايئ مولوى صاحب مذكوراين كتاب "آبِ حيات "مطبع قديمي واقع د بلي، ص١٦٩ يرلكھتے ہيں۔

چنانچیآ تخضرت صلّی الله تعالی علیه واله وسلّه کا کلام اس پیچُمدان<sup>(۳)</sup> کی تصدیق کرتا ہے۔

 ● .....مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الجمعة ، ١ ر ٥ ٢٦ ، الحديث: ١٣٦٦ ..... بِ مُثَكَ الله غ زين پرحرام كرديا بكدوه انبياء عَلَيْهِ وُ السَّلاء ك بدنول كوكهائ ، اسك الله كانبي زنده باورات رزق بهي دياجا تاب-🗗 ..... بِعَلَم يعني قاسم نا نوتو ي

فرماتے ہیں" تَنامُ عَيُنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيُ () أَوْ كَمَا قَالَ "لَيْنَاس قِياس پر دجال كاحال بھی یہی ہونا جا ہے۔اس لیے کہ جیسے رسول اللہ صلّی الله تعالٰی علیه والهٖ وسلَّمہ بوجہ منشائیّت أرواحِ مومنین(۲)جس کی شختیق سے ہم فارغ ہو چکے ہیں ، متّعبِف بحیات بالذّات ہوئے ایسے ہی د جال بھی بوجہ منشائیّت ارواحِ کفار<sup>(۳)</sup>جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، متّصِف بحیات بالذات ہوگااوراس وجہ ہےاس کی حیات قابلِ اِنفکا ک نہ ہوگی اورموت ونَوم میں اِستِتار ہوگا۔ انقطاع نہ ہوگا اور شایدیہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ابنِ صیاد جس کے دجال ہونے کا صحابہ کواپیا یقین تھا کہ شم کھا بیٹھے تھے اپنی نوم کا وہی حال بیان کرتا ہے جورسول اللہ صلَّی الله تعالٰی علیه واله وسلَّم نے اپنی نسبت ارشا وفر مایا یعنی بشها وت احادیث وه بھی یہی کہتا تھا کہ تَسَامُ عَیُنِی وَ لَا

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کے عقیدے میں حضور صلَّی الله تعالٰی علیه والهٖ وسلَّم کا متَّصف بحیات بالذات ہوناحضورصلّی الله تعالٰی علیه والہٖ وسلّم کا ابیا کمال ہے جوحضور عَلَیْهِ السّلامہ کےسواکسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، چہ جائیکہ د جالِ تعین (<sup>۱۸)</sup> کے لیے ثابت ہو۔

اہل سنت تمام انئیاء عَلَیْھ مُہ السَّلام کی حیات کے قائل ہیں مگر بالذّات حیات سے متصف ہونا حُضور صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّمہ ہی کی شان ہے۔اسی طرح آئکھ کا سونا اور دل کا نہ سونا بھی

◙ .....ابوداود،كتاب الطهارة،باب الوضوء من النوم، ١ / ١٠٠ الحديث: ٢٠٢ روحول كاسبب ياوجه 🕒 ..... كفاركي روحول كاسبب ياوجه ..... 🐿 ..... تعنتي دجال

الی صفت ہے جوانکیاء عَدیّہ عُد السّدام کے سواکسی دوسرے کے لیے کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں۔ چہ جائیکہ قول د جَّال کو دلیل شرعی تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے بھی بیہ وصفِ نُبُوّت ثابت کر دیا جائے۔ اہل سنت کے مسلک میں اسلام حیات اور موت کفر ہے اس لئے دجال کو اگر منشاءِ ارواح کفار مانا جائے تو وہ منبع کفر ہونے کی وجہ سے متصف ممات بالذّات ہوگانہ کہ متصف بحیات بالذّات ۔ الحاصل حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کے خصوصی اوصاف دجال کے لئے ثابت کرنامعا ذاللّه تعقیصِ شانِ نُبُوّت () ہے۔

# 🚜 (18) دیوبندیوں کا مذہب 👺

تقویهٔ الایمان "میں مولوی اساعیل صاحب دہلوی نے م الایکا ہے۔
 اللہ کے سواکسی کونہ مان اور اس سے نہ ڈر۔"

· تقویهٔ الایمان "کص ایر تحریکیا۔

" ہماراجب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہا ہے ہر کاموں پر اس کو پکار بیں اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اس سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اس سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذِکر۔ "

@....." تقوية الايمان" صممار تحريب-

''اس کے دربار میں ان کا <sup>(۳)</sup> توبیرحال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرما تا ہے تو وہ سب رُعب

میں آ کر بے حواس ہوجاتے ہیں۔"

@....." تقوية الايمان" صلااير لكس بير.

€ .....اصل كتاب كى عبارت باب "عكى عبارات"

منصب أبؤت كى شان وعظمت كو گھٹانا ہے ۔

میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہے....انٹبیاء کرام کا

''اس شہنشاہ کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں جا ہے تو کروڑوں نبی اور ولی ،جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمصلّی الله تعالی علیه واله وسلَّمه کی برابر پیدا کرڈ الے۔"

- ⊙....." تقويةُ الايمان" *كِص٢٢ پر ــــ*ــ "جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مالک ومختار نہیں۔"
  - ©....." تقوية الايمان" كص٢٢ ير يــــ "رسول کے جانے سے کچھ ہیں ہوتا۔"

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

۞.....اہل سنت کے نز دیک اللہ کے سواکسی کو نہ ما ننا یعنی بیعقبیدہ رکھنا کہ صرف اللہ پر ایمان لا نا چاہیے اور کسی پرایمان لا نا جائز نہیں کفرِ خالص ہے۔ دیکھئے تمام امَّتِ مسلمہ کا مُتَّفقه عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ، ملا ککہ "، آسانی کتابوں ،اللہ کے تمام رسولوں ، بوم آخرت اور خیرو شركے مِنْجَانِبِ اللّٰه مقدّر ہونے (۳) اور مرنے كے بعد اٹھنے پرايمان نہ لائے ،اس وقت تك مومن ہیں ہوسکتا۔

تعالیٰ ہے کیکن اس کا بیرمطلب نہیں کہ اللہ تعالی کے نبیوں ، رسولوں اور اس کے مقرّب بندوں ہے ہمارا کوئی کام ہی نہ ہو، کتاب وسنت میں بیثارنُصوص وارد ہیں، جن کامفادیہ ہے کہ ہمیں ا پنے کا موں میں محبوبانِ خداوندی کی طرف رُجوع کرنا جا ہیے۔

 اصل کتاب کی عبارت باب "عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔ 🛭 ..... فرشتول

🗗 --- الحجی یا بری تقدیرا للہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے 🔹 --- حقیقی تصرُف کرنے والا

و كَيْصَةِ: الله تعالى فرما تا ٢- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَّلَهُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ .... ﴾ (١) " کاش وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا، آپ کے پاس آ جاتے۔" دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ فَسُتَلُوَا اَهُلَ الذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (٢)

"ا گرتم نہیں جانتے تو اہلِ ذکر ہے دریافت کرلو۔"

د کیھئےان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقریّب بندوں سے ہمارا کام وابستہ فرمایا ہے یانہیں؟ اس عبارت میں جوتمام ماسِوَااللّٰد<sup>(۳)</sup> کو چوہڑے پھار سے تعبیر کیا گیا ہے، اہل سنت کے نز دیک بیم قرَّ بین بارگا وایز دی کی شان میں بدترین گنتاخی ہے۔ مَعُوُ ذُ بِاللَّهِ مِنُ ذَالِكَ

 اہل سنت کے نز دیک انبیاء کرام یا ملائکہ مقربین پرخوف وحشیت الہی کا طاری ہونا توحق ہے مگرانہیں بےحواس کہناان کی شان میں بے باکی اور گستاخی ہے۔العیاذ بالله اہلِ سنت کے نزو یک حضرت محمصطفیٰ صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کی مثل ونظیر کے پیدا کرنے سے قدرت ومشیت ایز دی <sup>(۴)</sup> کامتعلق ہونا محال عقلی ہے کیونکہ حضور صلّی الله تعالی علیه والبه وسلَّمه پیدائش میں تمام انبکیاء سے حقیقتاً اوّل ہیں اور بعثت میں تمام انبکیاء سے آخراور بحسا تَمهُ النَّبِيِّيُن بِين مِظاہر ہے كہ جس طرح اول حقیقی میں تعدُّد محال بالذات ہے اسی طرح خَاتَمُ النَّبِيِّيُن

<sup>◘.....</sup> پ ه،سورة النساء،الآية ٦٤ ◘..... پ ١٧،سورة الانبياء،الآية ٧ (جس میں انبیائے کرام، اولیائے عظام وملائکہ مقربین بھی داخل ہیں) 🔹 ..... اللہ تعالیٰ کی قدرت

میں بھی تعدُّد ممتنع لِذاتہ ہے اور اس بناء پر قدرت ومشیّتِ خداوندی کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا بلکهای امرِ محال<sup>®</sup> کافتیج و مذموم ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ الله تعالیٰ کی قدرت ومشیّت اس سے متعلق ہوسکے۔

⊙.....اہلِ سنت کا مذہب ہے کہ مُلک واختیار بالاستِنقلال<sup>۳)</sup> تو خاصۂ خداوندی ہےاور ملک و اختیار ذاتی تھی فردمخلوق کے لیے ثابت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اور اس کی عطا کی ہوئی ملک عام انسانوں کے لیے دلائل شرعیہ سے ثابت ہے اور بیالی روشن اور بدیہی بات ہے کہ جس کے تسلیم کرنے میں کوئی مخبوطُ الحواس بھی تاً مل نہیں کرسکتا چہ جائیکہ مجھدار آ دمی اس کاا نکار کرے۔ حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كحق مين على الاطلاق ميركهدوينا كدوه كى چيز كم الك ومختار جیس، شانِ اقدس میں صریح تو بین ہے اور ان تمام نصوصِ شرعیہ اور اولّہ قطعیہ کے قطعاً خلاف ہے جن سے حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كے ليے الله تعالى كى دى ہوتى ملك اور اختیارثابت ہوتاہے۔

 اہلِ سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ مقرّ بینِ بارگاہِ ایز دی عبودیّت کے اس بُلند مقام پر ہوتے ہیں کہان کی ذواتِ قدسیہ مظہرِ صفاتِ ربانی ہوجاتی ہیں اور بمقتصائے حدیثِ قدسی<sup>(۳)</sup> ''بِئ يَسُمَعُ وَ بِئ يُبُصِرُ <sup>''(6)</sup> ان كا د يكهنا، سننا، چلنا، پهرنا، ارا ده ومشيت سب يجهدالله تعالى

● .....وه چیز جو پائی نه جاسکے 🕒 ..... بمیشه بمیشه سے مالک ومختار ہونا 🗨 ..... "حدیث قدی" وه حدیث ہے جس كراوى حضور عَلَيْه والسَّلام مول اورنسبت الله تعالى كي طرف مو (تيسيس مصطلح المحديث، الباب الأول، الفصل ● .... فتح البارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٩٣/١ ٢، تحت الحديث: ٢٥٠٢ ..... وهمير بذريع سنتااورد كيتا ہے۔ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔وہ میدانِ تشکیم ورضا کے مرد ہوتے ہیں۔ان کا حیا ہنا اللہ کا حیا ہنا

اوران کاارادہ اللہ کاارادہ ہوتا ہے۔

الي صورت من حضورسيد المقر بين في كريم صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كحق من بي کہنا کہ" رسول کے جاہنے سے پچھنہیں ہوتا۔"عظمیت شانِ رسالت کے منافی ہے بلکہ مقامِ نبُوّت كى توبين وتنقيص ب\_ جبرسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم صفات اللهد كامظمر المَّم بي اوران كى مشيئت ،مشيَّتِ ايزدى كاظهور بنواس كايورانه مونامعاذ الله مشيَّتِ خداوندى كى ناكامى موگى \_ يبى تومين نبوت اور كفرخالص ہے اور كمالات انبياء عَلَيْهِمُ السَّلام كى تنقيص اسى لئے كفرے كە كمالات ئبۇت قطعاً صفات الهيد كاظهور ہوتے ہیں۔

## 🤏 (19) دیوبندیوں کا مذھب 👺

و يو بندى مذبب مين حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى تعريف بشر(١٠) كى سى كى جائے بلكم

اس میں بھی اختصار کیا جائے۔" تقویة الایمان" کے س۳۵ پر کھا ہے۔

'' یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنجال کر بولوا در جو بشر کی سی تعریف ہو وہی کرو سواس میں بھی اختصار ہی کرو۔"

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کے نز دیک ہر بزرگ کی تعریف اس کی شان اور مرتبہ کے لائق کی جائے گی حتی كه حضرت محم مصطفى صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّمه كي تعريف بشركي سي بهونا تو در كنار ملا تكه مقرّ بين (١) ہے بھی زیاوہ ہوگی کیونکہ حضور صلّی الله تعالی علیه والهٖ وسلَّم کا مرتبدان ہے بلندو بالا ہے۔

اعامآدی اسسامقرب فرشتول

# ﴿ (20) دیوبندیوں کا مذہب

د یوبندی علماء کے مذہب میں انگیاء، رُسُل، ملائکہ معافہ اللّٰہ سب ناکارے ہیں۔ ''تقویةُ الایمان'' صفحہ ۱۵،۲ اپر ککھ دیا ہے۔

"الله جیسے زبر دست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ پچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت سیجئے۔"

## ﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾

اہلِ سنت کے نزدیک محبوبانِ خداوندی انبکیاء کرام، رُسُل، ملائکہ عظام کے حق میں لفظ " "ناکارہ" بولناان کی شان میں بے ہودہ گوئی اور دریدہ دینی ہے۔ نَعُوُ ذُبِاللَّهِ مِنُ ذَلِکَ

#### ﴿ (21) دیوبندیوں کا مذہب ﴾

علاءِ ديوبند كنز ديك الله تعالى كى برئ مخلوق انبياء ورُسُل كرام عَلَيْهِهُ السَّلام كَ شَان الله على الله تعالى كى برئ مخلوق انبياء ورُسُل كرام عَلَيْهِهُ السَّلام كَ شَان "الله تعالى كى بارگاه مين معاذ الله چو برئ به جمار سے بھى گرى ہوئى ہے۔"تقوية الايمان "كے ص ٨ پرتحرير ہے۔" اور به يقين جان لينا چا ہے كه برمخلوق برا ہو يا چھوٹا الله كى شان كے آگے بھارسے بھى ذليل ہے۔"

## ﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾

اہلِ سنت کے مذہب میں بیرعبارت حضرات انگیاء کرام واولیائے عِظام کی سخت ترین تو ہین کانمونہ ہے۔ ہرچھوٹی اور ہڑی مخلوق کے معنی رُسُل کرام اور اولیاءِ عظام کا ہونا متعین ہوگیا کیونکہ چھوٹی محلوق سے چھوٹے مرتبہ کی کل مخلوقات عامہ اور ہر" ہڑی مخلوق" کے لفظ

سے بڑے مرتبہ کی کل خاص مخلوق کے معنی بغیر تا ویل و تاُ مُک کے ہر شخص کی سمجھ میں آتے ہیں۔ ظاہرہے کہ بڑے مرتبہ کی خاص مخلوق انبیاء عَلَيْهِ السَّلام ملائكه كرام اوراولياء كرام بى بيں۔ اب انہیں بارگاہ خداوندی میں معاذ الله چوہڑے چمارے زیادہ ذلیل کہنا جس متم کی شدید توہین ہے ، محاج تشریح نہیں۔

اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مقرّب بندوں کو ﴿عِبَالْالْمُلُومُونَ۞ۖ (۱)اور ﴿ گَانَ عِنْهِ مَاللّٰهِ وَجِينُا۞<sup>(۴)</sup> فرما کرانہیں اپنی بارگاہ میں بڑیعزت و بزرگی والا اور ذی وجاہت فرمایا ہے، نیز اپنے پاک بندوں کو مُنْعَهُ عَلَيْهِمُ (°) قراردے کراور ﴿إِنَّا كُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱثْقَلَّمُ ﴾ (°) فرما کران کی شان بڑھائی ہے۔لیکن اس کے بالمقابل دیو بندی علماء خصوصاً صاحب تسقویة الایمان نے انہیں چوہڑے پھارسے زیادہ ذلیل قرار دے کران کی توہین و تنقیص کی ہے۔ اہل سنت اس عبارت کو گندگی اور نجاست تصور کرتے ہیں اورایسے عقیدے کو کفرِ خالص سمجھتے ہیں۔اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْه

#### ﴿﴿ (22) ديوبنديوں كا مذهب ﴾﴾

حضرات علماء ويوبند كنز ويك معاذ الله حضور صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّه ايك كنواركي بات س كرب حواس مو كئے-اس "تقوية الايمان" كے سام پر لكھا ہے-سبحان الله اشرف المخلوقات محمر رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى تواس كـ وربار

 ◄ ١٧٠ سورة الانبياء الآية ٢٦ .... بندے بين عزت والے
 ◄ ١٠٠٠ سورة الانبياء الآية ٢٦ .... بندے بين عزت والے .....موى الله كے يهال آ برووالا ب\_ وسياك به مسورة النساء الآية ٢٩ ميں ب ..... جن برالله فضل كيالعنى انبياءاورصدين اورشهيراورنيك لوگ 🐧 ..... پ٦٦، سورة الحجرات، الآية ١٣.... بشك الله كي يهال تم میں زیادہ عزت والا وہ جوتم میں زیادہ پر ہیز گارہے۔

# 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کا مذہب میہ ہے کہ انبیاء عَسَدَ ہے السّلام کے حواس تمام انسانوں کے حواس سے اقط ى اوراعلى بيس مستيدًا لا نئبياء صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كون ميس بيكهنا كم حضورا يك كنوار کی بات س کر بےحواس ہو گئے ، بار گا و بُہوَّت میں سخت ترین تو بین و تنقیص ہے۔ 🤏 (23) ديوبنديوں کا مذھب

علماءِ دیو بند کے مذہب میں فرشتوں اور رسولوں کو طباغُوت کہنا جائز ہے۔مولوی حسین على ساكن وال بهجر ال اين تفيير "بلغةُ الحيو ان" كے صفحة ٣٣ يرفر ماتے ہيں۔ "اورطاغوت كامعن" كُلُّمَا عُبِدَ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ فَهُوَ الطَّاعُوُت" (١)اسمعنْ

بموجب جن اورملائكه اوررسولول كوطاغوت بولناجا ئز ہوگا۔"

# 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

اہلِ سنت کے نز دیک فرشتوں اور رسولوں کو''طساغو ت''<sup>(۳)</sup> کہناان کی سخت تو ہین ہے

اورملائکہ ورسل کرام کی تو بین کرنے والا خارج أزاسلام ہے۔

#### ﴿ (24) ديوبنديوں كا مذهب ﴾

دیو بندی حضرات کا مذہب بیہ ہے کہ صریح حجھوٹ کی ہرفتم سے نبی کامعصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔مولوی محمر قاسم صاحب نا نوتوی ، بانی مدرسہ دیو بنداپنی کتاب " تصفیة العقائد"

 ◘ .....تسر جسمه: الله کے سواجو بھی اپو جا جائے ، وہ طاغوت ہے۔
 ◘ .....اصل کتاب کی عبارت باب "عکسی عبارات "ميں ملاحظه فرمائيں۔ 🕥 ..... طاغوت كامعتیٰ: شيطان ، گمراہوں كاسروار ( فيروزالغات ، ١٧٥ م، فيروزسز ) ا۔'' پھر دَروغِ صری <sup>(۱) بھی</sup> کئی طرح پر ہوتا ہے، جن میں سے ہرایک کا حکم یکسال نہیں، ہرشم سے نبی کومعصوم ہونا ضروری نہیں۔"

۲۔'' بالجمله علی العموم کِذ ب کو<sup>(۱)</sup>منافی شانِ نُبُوَّت ، بایں معنی سمجھنا کہ بیہ معصیت ہےاور انبیاء عَلَیْهُ السَّلام معاصی ہے معصوم ہیں، خالی ملطی ہے نہیں۔" (تصفیة العقائد، ص ۲۸) (۳)

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

ابل سنت ك زويك حضرات انبكياء كرام عَلَيْهِمُ السَّلام برقتم ك كِذب ومعاصى سے عَلَى السُعُمُومُ معصوم بين اوران كے حق بين كسى معصيت كاتصورياكسى فتم كے دروغ صرح كوان کے لیے ثابت کرناعزت وناموسِ رِسالت پر بدترین حملہ ہے۔

#### ﴿ (25) ديوبنديوں کا مذهب ﴾

حضرات ا کابر دیوبند کے نز دیک انبکیا ءِکرام عَلَیْهِهُ السَّلامه اپنی امت سے صرف علم ہی میں متاز ہوتے ہیں عملی امتیاز انہیں حاصل نہیں ہوتا۔مولوی محمہ قاسم صاحب نا نوتوی ، بانی مدرسہ ويوبنداين كتاب" تحذير الناس" مين ٥ يرتح رفرمات بير\_ '' انبیاءا بنی امت سے اگرمتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں۔ باقی رہاعمل

اس میں بسااوقات بظاہرامتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔"(م

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

ا ہل سنّت کے مذہب میں انبیاء عَلَیْهِ هُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلام اپنی امّت ہے جس طرح علم میں

🗗 ..... 🤂 ..... اصل کتاب کی عبارت

🗨 ..... واضح حجوث 🕡 ..... مطلقاً حجموث کو

باب "على عبارات" مين ملاحظ فرمائين ـ

ممتاز ہوتے ہیں اس طرح عمل میں بھی پوری امتیازی شان رکھتے ہیں۔ جو محض انبیاء عَسلیہ ہے۔ الصَّلاةُ وَالسَّلام کے اس امتیاز کا منکر ہے، وہ شانِ نُبُوّت میں تخفیف کا مرتکب ہے۔

🤏 (26) دیوبندیوں کا مذہب 🖟

علماءِ دیوبنداللّٰدتعالی کے جھوٹے بڑے سب بندوں کو بے خبراور نا دان کہتے ہیں۔ دیکھئے ''تقویة الایمان''ص۳ایرلکھاہے۔

"ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب مکسال بے خبر اور نادان

#### ﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾

انبکیاء عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کوبِ خبراورنا دان کہنا بارگا وِ نبوّت میں سخت دربیرہ دہنی ہےا در ایسا کہنا بدترین جہالت و گمراہی ہے۔

# ﴿ (27) ديوبنديوں كا مذهب

حضرات علماء ويوبندا نئبياء عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كوايني امتول كاسرداركن معنول ميس

مانة بير-"تقوية الايمان"ص ٣٥ يرلكها ب-

'' جبیها ہر قوم کا چوہدری اور گاؤں کا زمیندار ،سواِن معنوں کو ہر پیغیبراپنی امت کا سردار

--

# ﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾

اہل سنت کا مسلک سیہ ہے کہ انبکیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کُوا پِنی امِّت پروہ سرداری حاصل ہے جوکسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا توہین رسالت ہے۔

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

شُرُّن: مجلس المدينة العلمية (واحتراطاي)

790 (90 B

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کے عقیدہ میں تفسیروں کو کِذب کہنے والاخود کنّزاب<sup>(۲)</sup>ہے۔

# ﴿ (29) دیوبندیوں کا مذھب ﴾

علماء دیوبند کے نز دیک محمد بن عبدالو ہا ب اوراس کے مقتدی وہابیوں کے عقائد عمدہ تھے۔ "فتاویٰ رشیدیه"حصهاول ب*ص*ااا برہے۔

**سوال**: و ما بی کون لوگ میں اور عبدالو ماب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھااوراہلِ نخد کے عقائد میں اور سی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟

**الجواب: محد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ان کے عقا کدعمہ ہے اور** ندہبان کاحنبلی تھاالبیتہان کے مزاج میں شدت تھی مگروہ اوران کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جوحد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقا کدسب کے متحد ہیں۔اعمال میں فرق حنفی ،شافعی ، رشيداحر كنگوبي مالکی جنبلی کا ہے۔

🕡 يبت برا الجهوثا

◘ ..... ب١، سورة البقرة ، الآية ٨٥

بُنُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اللاي)

اہل سنت کے نز دیک محمد بن عبدالوہاب باغی خارجی بے دین و گمراہ تھا اس کے عقائد کو عمده كهني والاس جيسے دشمنان دين، ضَال ومُضِل بيں۔

# 🤏 (30) دیوبندیوں کا مذہب 🔐

مولوى رشيداحدصاحب كنگويى پيشوا عُلَاءِ ديو بند كنز ديك كتاب "تقوية الايمان" نہایت عُدہ کتاب ہے۔اس کےسب مسائل صحیح ہیں۔اس کا رکھنا، پڑھنااور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ملا حظفر مائے۔"فتاوی رشیدیه" حصداول،ص١١٣،١١٣

سوال: "تسقوية الايسمان" مين كوئى مسكه ايها بھى ہے جوقابلِ عمل نہيں ياكل اس كے مسائل سيح بين؟

**الجواب: بندہ کے نزد یک سب مسائل اس کے پیچے ہیں۔ تمام "تبقویة الایمسان" پر** 

اسى طرح "فتاوى رشيديه" حصداوّل ، ص٠٢ يرب- "اوركتاب تقوية الإيمان " نہایت عمدہ کتاب ہےاورر دِّشرک و بدعت میں لا جواب ہے۔استدلال اس کے بالکل کتاب الله اوراحا دیث سے ہیں۔اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔"

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

اہلسنت اساعیل صاحب دہلوی کی کتاب" تے ویۃ الایمان" کوتمام انبیاء کرام واولیاء عظام کی تو ہین و تنقیص کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ محمہ بن عبدالوہا بنجدی کی کتاب " اَلتَّو حید "

● ..... خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے

كا خلاصه ب، جس مين تمام المت محدّ بيه على صَاحِبِهَ الصّلوةُ وَالسَّلام كوكا فِر ومشرك كها كيا باور دل کھول کرخدا کے مقدّس اورمحبوب بندوں کی شان میں گنتا خیاں کی گئی ہیں۔

## 🤏 (31) دیوبندیوں کا مذھب 👺

د يو بندى علماءِكرام "يَا شَيُخ عَبُدَالْقادر" كَهْجُوالُول كُوكافِر،مرتَد،ملعون،جهنمي كَهْتِ ہیں۔ پھر جوشخص جان بو جھ کرانہیں ایسانہ کہے اس کوبھی ویساہی کا فر،مُریَّد ،ملعون ،جہنمی اور زانی قراردیتے ہیں۔اوران کے نکاح کو باطل سجھتے ہیں۔

ملاحظة فرمايئ فتوى مندرجه "بلغة الحير ان"ص٣

'' يا ﷺ عبدالقادر يا خواجهمش الدين ياني يتي ، چنانچه عوام مي گويندشرك و كفراست \_''

**فتوی**:مولا نامرتضی حسن صاحب، ناظم تعلیم دیو بند بحواله پرچها خبارامرت سر،۱۹۲۷ کتوبر ۱۹۲۷ء

'''ان عقائدِ باطلبه برمطلع ہوکرانہیں کا فر،مُرتَّد،ملعون،جہنمی نہ کہنے والابھی وییا ہی مرتد و

کا فرہے پھراس کو جوابیانہ سمجھے وہ بھی ایسا ہی ہے۔''کے وکے ب یے ان علی او لاد

الزاني"، "كوكب يمانين على الجعلان والخراطين"، "توضيع المراد لمن

تخبط فى الاستمداد "ان كتابول مين ثابت كيا كياب كما يسعقا كدر كھے والے كافر بين

۔ان کا نکاح کوئی نہیں ۔سبزانی ہیں۔''

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

اللسنت كزويك صحت اعتقاد كساته "يا شيخ عبدالقادر جيلاني" اوراس قتم کے تمام الفاظِ ندا کہنا جائز ہیں۔جو مخص کہنے والوں کو کا فر،مرتد ،ملعون جہنمی اور زانی قرار دیتاہےوہ اکا براولیاءِ امت کی شان میں گستاخی کر کے خودملعون جہنمی اور زانی ہے۔

# 🦋 (32) دیوبندیوں کا مذہب 🔐

علماءِ دیوبند کے نز دیک بزرگانِ دین کواللہ نتعالیٰ کا بندہ اوراس کی مخلوق مان کراوران کے لیےاللہ کی دی ہوئی قوت تشلیم کر کےانہیں اپنا سفارشی سمجھنے والے اوران کی نڈرو نیاز كرنے والے ( گوياصحابة كرام عَلَيْهِمُ البِرْضة السِينِ اللهِ عَلَيْهِمُ البِرْضة اللهِ عَلَاء، مجتهدین،صالحین)سب کافِرومُرتکداورابوجهل کی طرح مُشْرِک ہیں۔"تقویة الایمان "صفحه ۴

'' کا فربھی اپنے بتوں کواللہ کے برابرنہیں جانتے تھے بلکہاس کی مخلوق اوراس کا بندہ سمجھتے تصے اوران کواس کے مقابل کی طافت ثابت نہیں کرتے تھے مگریہی یکارنا اور منتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی اوران کواپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر وشرک تھا۔سو جوکو کی کسی ہے بیہ معاملہ کرے گوکہاس کواللّٰد کا بندہ ومخلوق ہی سمجھے، سَوا بوجہل اور وہ شِرک میں برابر ہے۔''

# ﴿﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾﴾

اہلِ سنت کے نز دیک ایسے لوگوں کو کا فر ومشرِک کہنا خود کفر وشِرک کے وہال میں مبتلا ہونا ہے۔مقرَّبین بارگاہِ خداوندی کے لیے مُسقَیَّد بِالْإِذُن تَصرُّف،طافت وقدرت اور سفارش ثابت كرنا ( حق اور درست ہے اور اس كا انكار مُوجبِ صلال اور باعثِ نكال ( ) ہے۔

# 🤏 (33) دیوبندیوں کا مذہب 🔐

ا كابرعلاءِ ديو بند كے حسبِ ذيل عقائِدومسائِل مُندَرجه ذيل عبارات وحواله جات منقوله

۵..... گمراهی اور

یعنی انہیں پیطافت وتصرف اور سفارش کا اختیار اللہ نے ویا ہے۔

عذاب كاسبب ہے۔

🕸 🖒: مجلس المدينة العلمية (رادت اللاي)

٠ ..... رسول الله صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عليم غيب كاعقيده ركهنا صرت شرك بـ

التزام كرے بإنه كرے، بہرحال ناجا زہے۔

تاریخ معین پر قبروں پر جمع ہونا بغیر لغویات کے بھی گناہ ہے۔

٠ ..... متّبع سنّت اورد بندارکوومانی کہتے ہیں۔

ہنچانا ⊙..... تیجہ وغیرہ نا جائز ہے۔قرآن شریف وکلمہ طیبہا ور درو دشریف پڑھ کر ثواب پہنچانا اور چنے تقسیم کرناسب نا جائز ہے۔

جإليسواں اور گيارھويں بھی بدعت ہے۔

کھانے یا شیرنی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنا بدعت اور گمراہی ہے اور ایسا کرنے والے

سب بدعتی اور گمراہ ہیں۔

حواله جات ملاحظه فرمائيس.....

"فتاوی رشیدیه" حصدوم، ص اسمایر ہے.....

اور بیعقیدہ رکھنا کہ آپ کوعلم غیب تھا،صر تک شِرک ہے۔

شسہ عُرس کا التزام کرے یا نہ کرے بدعت اور نا درست ہے۔

تعین تاریخ سے قبروں پراجماع کرنا گناہ ہے خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں ۔

اس وقت اوران اطراف میں و ہائی تنبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔

⊙..... نیز"فتاوی رشیدیه" حصهاول، ص۱۰۱ پر ہے۔

'' کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرح متین اس صورت میں کہ فی زمانِنارواج ہے

کہ جب کوئی مرجا تا ہے تو اس کے عزیز وا قارب اس روزیا دوسرے یا تیسر ہے روزیا کسی اور روزجمع ہوکرمسجد یاکسی اورمکان میں قرآن شریف اورکلمہ طیبہاور درودشریف پڑھ کر بلاتعین شار ثواب اس پڑھے ہوئے کامُتوفَّیٰ<sup>(0)</sup> کو بخشتے ہیں اور چنے دغیر ہتھیم کرتے ہیں تو اس طرح جمع ہونا اورقر آن مجیدوغیرہ پڑھنااور پڑھوا نا درست ہے پانہیں؟ بَیِّنُوُا بِالْحِصَابِ تُـوُجَوُوُا فِیْ يَوْم الْحِسَاب، (٣) مُؤَيَّن بمهر (٣) فرما كيي\_

**الجواب: صورت مسئوله کابیہ ہے کہ مجتمع ہونا عزیز وا قارب وغیرُہم کا واسطے تیسرے روز** بدعت ومکروہ ہے۔شرع شریف میں اس کی پچھاصل نہیں۔

©....اس طرح" فتاوی رشیدیه"، حصه سوم، ص۹۲ پر ہے۔ سوال: مرنے کے بعد جالیس روز تک روٹی ملاکودینا درست ہے یانہیں؟ **الجواب: جالیس روز تک روٹی کی رسم کرلینا بدعت ہے۔ایسے ہی گیارھویں بھی بدعت** ہے۔ بلا یا بندی رسم و قیو دایصالِ ثواب مستحسّن ہے۔ فقط والله تعالیٰ اعلم۔ بندہ رشیداحم گنگوہی ∞....اس کےعلاوہ"فتاوی رشیدیه"حصہ دوم میں ص•۵ا پر ہے۔

مسئلہ: فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یاشیر نی پر بروز جمعرات کے درست ہے یانہیں؟ **الجواب: فاتحه کھانے یا شیرنی پر پڑھنا بدعتِ صلالت ہے۔ ہرگز نہ کرنا جا ہے۔** 

فقط رشيداحمه كنگوبي



اہل سنت و جماعت کے عقا کد حسب ذیل ہیں۔

🗗 ..... مهر لگا کرزینت بخشیں۔ € ..... کتاب ہے بیان کرواور قیامت کے دن اجریاؤ۔

- ۞.....اہلِ سنت کے نز دیک بغیر وجوبِ التزام کے عقیدہ کے التزام کے ساتھ عُرس کرنا جائز ہےاور بلاالتزام بھی جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ⊕..... تاریخ معین پر مزاراتِ اولیاء الله پر مسلمانوں کی حاضری اور بزرگوں کی روحانیت سے فیض حاصل کرنا اہلِ سنت کے عقائد کی رُوسے نہ صرف جائز بلکہ مشخسن ہے بشرطيكه وبال فسق وفجو راورمعصيت نههوبه
- اہلِ سنت کے نزدیک محمد بن عبدالوہاب کے متبعین کووہائی کہتے ہیں۔جن کے عقائد کی روسے صرف وہی لوگ مسلمان ہیں جوان کے ہم مسلک اور ہم مَشرَب ہول۔ باقی تمام مسلمانوں کووہ کافرومشرک اور مُبَاحُ الدَّم (٣) کہتے ہیں۔
- ⊙.....اہلِ سنت کے نز دیک تیجہ وغیرہ اور قرآن شریف وکلمہ طیبہ و درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ارواحِ مومنین کو پہنچا نا اور چنے تقسیم کرنا سب جائز اورموجبِ رحمت و برکت ہے بشرطیکہ بیاً مورخُلوصِ اعتقاد اور نیک نیتی سے کیے جا کیں ۔(\*)
- ⊙.....اور ⊗.....چالیسوال، گیارهویں شریف اور کھانے یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنا سب جائز اور باعث اجروثواب ہے اور ایسا کرنے والےمسلمان صحیحُ العقیدہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ان کاموں کو بدعت قرار دینااوران کاموں کے کرنے والے تی مسلمان کو بدعتی کہنا سخت گناہ اور بدعت وصلالت ہے۔

 الله تعالیٰ کے بتانے ہے ۔ یعنی عُرس کومستحب سمجھ کر کرنامطلقا جائز ہے البیتہ اسے واجب سمجھناغلطی ہے اور مسلمان اسے واجب سمجھتے بھی نہیں ۔ 🗨 ....جن کا قتل جائز ہو 🛽 ..... یعنی انہیں مُستحب سمجھ کر بجالائے ، واجب نہ سمجھے۔

د یو بندی صاحبان کے نزد یک بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے۔ "فتاوی رشیدیه"

حصہ سوم ، ص کہم پر ہے۔

**سوال: ب**رعتی کے پیچھے نماز جائز ہے نہیں؟

الجواب: مَروه حر يمه ب- رفي دُرِّ الْمُختار ، بابُ الْإمامة ) والله تعالى أعلم.

بنده رشيداحر كنگوبى عفى عنه

.....اوراس"فتاوی رشیدیه"حصه سوم کے صفحہ ۵۱،۵ پر ہے۔

**سوال**: جمعہ کی نماز جامع مسجد میں باوجود یکہ امام بدعقیدہ ہے، پڑھے یا دوسری جگہ پڑھ

الجواب: جس كے عقيدے درست ہوں اس كے پیچھے نماز پڑھنى جا ہے۔

# 🦓 اهل سنت کا مذهب 🖟

اہلِ سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ عُرس ومیلا دکرنے والوں اور کھانے یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنے والوں اور گیارھویں کرنے والوں کو بدعتی کہنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمہ جا نناسخت گناہ اور بدترین قتم کی گمراہی ہے۔

اہلِ سنت کے نزدیک فی زمانہ عرس و فاتحہ کرنے والوں ہی کے پیچھے نماز پڑھنا سیجے

ہے۔ان کے نخالفین مذکورین کے پیچھے جائز نہیں۔



ا کا بِرحفئرات علماءِ دیو بند کے نز دیک کوئی مجلسِ میلا داور کوئی عرس کسی حال میں درست

المدينة العلمية (وعرت اللاي) علمية (وعرت اللاي)

نہیں۔مولوی رشیداحمرصاحب گنگوہی "فتاوی رشیدیه"حصة اص ۵۰ اپرارقام فرماتے ہیں۔ سوال: مسكه انعقاد مجلسِ ميلا د بدونِ قيام بروايتِ صححه درست ہے يانهيں؟ (ا) بَيَّــــُـــُو ا

وَتُوْجَوُوا رقيم: نيازمحما متيازعلى، طالب علم مدرسة قصبه مهنيور، جواب طلب مع حواله كتب فقط

الجواب: انعقاد جلسِ ميلا دبهرحال ناجائز ہے۔ تداعی امرِ مندوب<sup>(۱)</sup> کے واسطے نع ہے۔

فقط و الله تعالیٰ اعلم ۔اگر پڑھو گےحوالہ کتُبمعلوم ہوجا ئیں گے، نہ پڑھو گےتو تقلید ہے ممل كَتَبَه: أَلاَ حُقَر (١) رشيداحر كُنگوى كَتَبَه: أَلاَ حُقَر (١) رشيداحر كُنگوى

**سوال**: جسعرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور تقسیم شیرینی ہو، جائز ہے یانہیں؟ **الجواب**:کسی عُرس اورمولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعُرس اورمولود درست نہیں \_ فقط والله تعالیٰ اعلم (بنده رشیداحم گنگوبی عفی عنه)

**مسئلہ: محفلِ میلاد میں جس میں روایاتِ صحیحہ پڑھی جائیں اور لاف وگزاف<sup>(4)</sup>اور** 

روایات موضوعداور کا فربهندهون، شریک مونا کیسا ب

**الجواب: ناجائزے بسبَب اور وُجوہ کے۔فقط رشید احمد (فتاوی رشیدیہ، حصر ۲، ص۵۵)** 

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کے مذہب میں مجلسِ میلادِ باک افضل ترین مندوبات<sup>(۵)</sup> اوراعلیٰ ترین مُستحسَنات

● .....الیی میلا د کی مجلس منعقد کرنا جس میں قیام تعظیمی نه ہواور احادیث و واقعات بھی درست بیان کئے جائیں،کیا درست ہے 🗗 ..... مستحب عمل 🕒 ..... حقیر ترین شخص 🕒 ..... بیہودہ سرائی

● ..... مستحب اعمال میں افضل ترین

ہے کہ'' بزرگانِ دین کے عُرس میں کوئی لغویت اور اغرممنوع نہ ہوتب بھی نا جائز اور بدعت ہے'' وہ بزرگانِ دین کاسخت مُعانِد(۲) اوران کے فیوض و برکات سے محروم اور خائب وخاہر ہے۔

اسی طرح میلا دشریف کو بهرحال ناجائز و بدعت قرار دیناحتی که سلام و قیام نه هواور روایاتِموضوعہ نہ ہوں بلکہ چیج روایتوں کے ساتھ میلا دشریف پڑھا جائے تب بھی اسے نا جائز اور بدعت وحرام کہنااہلِ سنت کے نز دیک بارگاہِ رسالت سے بغض وعناد کی روش دلیل ہے۔

🤏 (36) دیوبندیوں کا مذھب 🔐

د يوبندى علاء كزو يك بروايات صيح محرم مين حضرات حسنين رضي الله عنهما كى شهاوت كابيان،شربت اوردوده بلانا ببيل لكاناسبحرام ب\_ملاحظة مائي:"فتاوى رشيديه" حصيهسوم بصسااا

**سوال:محرم میں عشرہ وغیرہ کے روزشہادت کا بیان کرنا بروایاتِ صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز** سبیل لگانا، چندہ دینااورشر بت، دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟

**الجواب: محرم میں ذکر شهادتِ حسنین علیهما السلام کرنااگر چه بروایاتِ صحیحه مویاسبیل لگانا،** 

شربت پلانایا چندہ سبیل اور شربت میں دیناسب نا درست اور تشبّه روافض کی وجہ سے حرام ہے<sup>(۳)</sup>

﴾﴿ اهل سنت کا مذهب ﴾

اللسنت كمسلك مين روايات صيحه كساته محرم وغيره مين حطرات حسنين رضى الله تعالى عنهما

🖜 ..... اصل کتاب کی عبارت

🚱 ..... سخت دشمن

€ ..... عرس کی جمح

باب" عکسی عبارات" میں ملاحظہ فرمائیں۔

كاذكر شهادت باعث رحمت وبركت ہے۔اى ليے شهداء كرام كوايصال ثواب كے ليے شربت

ودودھ وغیرہ پلاناسب جائز اور مستحسن ہے۔

تَشَبُّه بِالرَّوَافِض (١) كَي آرُكِ كران أمورمُسخسة كونا جائز وحرام كهنامسلمانو ل وحصول

خیرو برکت سےمحروم رکھنا ہے۔

## 🤏 (37) دیوبندیوں کا مذہب 🚁

ا کابرعلاء دیوبند کے مذہب میں ہندوؤں کے سودی رویے سے جویانی پیاؤ (سبیل)لگائی جائے اس کا پانی بینامسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ دیکھئے "فت اوی دشیدیہ" حصہ ۳ صفح نمبر

**سوال: ہندوجو پیاؤیانی کی لگاتے ہیں سودی روپیے صرف کر کے مسلمانوں کواس کا یانی پینا** درست ہے یانہیں؟

الجواب: اس بياؤے پانى بينا مضا كقة بيس - فقط و الله تعالىٰ اعلم (٢) (رشیداحد گنگوبی عفهی عنه)

د بوبندی حضرات کے مسلک میں ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی کی بوریاں وغیرہ مسلمانوں

کے لیے کھانا حلال طیب ہے۔ "فتاوای رشیدیه"،حصدوم، ص ۱۲۳ پر مرقوم ہے۔

**مسئله**: هندونهوار هو لی یا دیوالی میں اپنے استادیا جا کم یا نو کر کوکھیلیں یا پوری یا اور پچھ کھا نا بطور تحفه بجيجة ہيںان چيزوں كالينااور كھانااستاديا حاكم ونوكرمسلمان كودرست ہے يانہيں۔

الجواب: درست ع فقط (T)

• ..... اصل كتاب كي عبارت باب "عكسي عبارات" مين

• ..... شیعوں سے مشابہت

ملاحظه فرمائيں۔

102 | 南南南南南南南南南 (گرتبالان) | 中南南南南南南南 (گرتبالان)

## 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کے نزد یک بیامراہل بیت اطہار خصوصاً سیّدُنا امام حسین رضی الله تعالی عنه کے ساتھ عداوت قلبی کی بین ولیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عد کی فاتحہ کے شربت کو تَشَبُّه بِالرَّ وَافِض كَي آرُ لِي كرح ام كهاجائ اوراس كي المقابل تَشَبُّه بِالْهُنُوُد (١) عِي تَكْمِيل بند کرکے ہندوؤں کے مشر کانہ تہوار ہولی ، دیوالی کی پوری کچوری کو جائز وحلال قرار دیا جائے۔ فيزابل سنت اس بات كوابل بيت رسول الله صلّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كماته بدر ين و من تصور كرتے ميں كمام حسين رضى الله تعالى عنه كوايصال واب كے ليے لگائى موكى سبيل كے یانی کونا جائز سمجھا جائے اور اس کے مقابلہ میں ہندوؤں کے سودی رویے سے لگائے ہوئے پیاؤ کا یانی حلال طبیب جائز اور یاک ما ناجائے۔مقام تعجُب ہے کہ تَشَبُّه بِالرَّوَ افِض وَملحوظ رہاور تَشَبُّه بِـالْـكُفَّادِ وَالْمُشُرِكِيُن<sup>(r)</sup> بِالكَل*ِنظرانداذكر*دياجائے۔اہلِ انصاف غور فرما تيس كديه عداوت حسين نبيس توكيا ج؟ العيادُ بالله واليه المشتكى

## 🤏 (38) دیوبندیوں کا مذھب 🔐

علماء دیوبند کے پیشوایانِ کرام کے مذہب میں " زاغ معسروفه " (مشہورکوّا جوعام طور پر پایاجاتا ہے) کھانا ثواب ہے۔"فتاویٰ رشیدیہ "حصہ ہم مساکود کیھئے۔اس پر لکھا ہے۔ **مسئلہ:** جس جگہزاغِ معروفہ کوا کثرحرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں توالیمی جگهاس کوکھانے والے کو پچھاٹواب ہوگایا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟

فقظ:رشیداحر گنگوهی<sup>(۳)</sup>

الجواب: ثواب ہوگا۔

🗗 .....اصل کتاب

😘 ..... کفاراورمشر کین ہے مشابہت

ک عبارت باب "عکسی عبارات" میں ملاحظ فرمائیں۔

اہل سنت کا ندہب بیہ ہے کہ یاک غذا یاک لوگوں کے لیے ہے اور خبیث و نایاک غذا خبیثوں اور نایاکوں کے لیے ہے۔ ذَاغ (مشہورگؤا)حرام اور خبیث ہے جس کا کھانا مومنین طبيبين كے ليے جائز نبيں \_كوا كھانے والے حرام خوراور عذاب آخرت كے سزاوار ہيں \_

﴿ (39) دیوبندیوں کا مذہب ﴾

علَماءِ ديو بندكي نظر ميں مولوي رشيداحرصا حب كنگوبي ، باني اسلام صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّمہ کے" ٹانی" ہیں۔ملاحظہ فرمایئے "مَــُوثِیــُنَّه،مُصنَّفه مولوی محمودحسن دیو بندی مطبوعہ سا ڈھورہ بص ۲

> زبان پر اہلِ اَہوا () کی ہے کیوں اُعُلُ ھُبَلُ (٢) شاید دنیا سے کوئی بانی اسلام کا ثانی

#### 🚜 اهل سنت کا مذهب 👺

اہلِ سنت کے نز دیک حضور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّمہ لا ثانی و بے نظیر ہیں اور مَرثیه کا زیرِ نظر شعر حضور صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي شان مين توبين وتنقيص بــــــاس شعر مين مولوي رشیداحر گنگوہی کو بافی اسلام کا ثانی کہا گیا ہے۔

"بانی اسلام" ہے مراداللہ تعالی ہوگا یارسول اللہ صلّی الله تعالی علیه والم وسلّم البذا مولوی رشیداحمر گنگوہی (معاذ الله) اللہ تعالیٰ کے ثانی ہوئے بارسول اللہ صلّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کے۔

 گراہوں 
 ه .... تسو جمه: اے بُہِ بل! بلندہ وجا .... بُہِ بَل کقّارِ مکہ کے ایک بت کا نام ہے۔ کفار مکہ اپنی فتح كےموقع ير"اُعُلُ هُبَل" كے نعرے لگا كرمسر"ت كا اظہار كرتے۔ ظاہر ہے کہ بیر گنتی اور شار کا موقع نہیں ،اس لیے تشکیم کرنا پڑے گا کہ مولوی محمود الحسن صاحب دیو بندی نے مولوی رشیداحمرصا حب گنگوہی کواللہ تعالیٰ پارسول اللہ صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّمہ کامثل قرار دے کرخداورسول کی شان میں تو ہین کی۔

تعجنب ہے کہ اگر کسی جاہل آ دمی کومولوی اشرف علی تفانوی یا مولوی رشیدا حر گنگوہی کا ثانی کہہ دیا جائے تو دیو بندیوں کے دل میں فوراً در دپیدا ہوگا کہ" اُف" ہمارے مقتدا ؤں کی تو ہین موكى كيكن ميخودايك مولوى كورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلَّم كا ثانى كهيس توانبيس تومين رسول کا قطعاً احساس نہیں ہوتا بلکہ ایسے تو بین آ میز کلام کی تاویلات فاسدہ میں ایڑی چوٹی کا زورلكان ككت بي - فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (١)

# 🤏 (40) دیوبندیوں کا مذھب 🕌

دیو بندیوں کے نز دیک مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی کے حقیر اور چھوٹے سے کا لے

غلامول كالقب "يوسفِ ثاني" إ- د يكفئ: "مَوْثِيَّه" مولوي محمود حسن صاحب ال

قبولیت اسے کہتے ہیں ، مقبول ایسے ہوتے ہیں عبیدِ سَود کا ان کے لقب ہے یوسفِ ثانی

# 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہل سنت کا مسلک بیہ ہے کہ سی کووصف عیب سے تعبیر کر کے ''یہ و سفِ شانسی'' اس کا لقب قرار دینا پوسف عَلَیْهِ لاسّلامه کی شان میں تو ہین و تنقیص ہے۔" عبیدِ سو د" کے معنی ہیں

🕥 ..... تو عبرت لواے نگاہ والو!

" کالے رنگ کے حقیر اور چھوٹے غلام" جن کو دوسرے لفظوں میں" کالے غُکَمْٹے" بھی کہا جاسکتا ہے۔اگر کسی نے کسی کویسو سف شانسی سے تعبیر کیا ہے تواس کے حسن کوتنلیم کر کے اور اسے حسین قرار دے کر کہا ہے لیکن اس شعر میں تو مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی کے غلاموں کو "عبيدِ سَود" كالفِلَمْ عَهِ كراوران كِ مُحَقَّر و مُصَغَّر (أَبونِ كا ظهار كركِ پهرانبيس سیاہ فام ماننے کے بعدان کالقب " یہ و سفِ شانسی" رکھاہے،جس میں جمالِ ہوسفی کی صریح توبين إرالله

#### 🤏 (41) دیوبندیوں کا مذھب

د یو بندی مسلک میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کی مسیحائی سیّدُناعیسیٰ بِن مریم<sup>(۲)</sup> کی

مسیائی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ دیکھئے "مَوْثِیمَه "مُصَنَّفه مولوی محمود حسن صاصب دیو بندی اصس

مُردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی<sup>(۱)</sup> کو دیکھیں ذری <sup>(۱)</sup> ابنِ مریم

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 🖟

اہلِ سنت کا مذہب بیہ ہے کہ کسی نبی کے معجزات اور کمالات میں کسی غیر نبی کو نبی ہے بڑھ چڑھ کر ماننا توہینِ نُبُوّت ہے۔اس شعر میں مردہ اورزندہ سے حقیقی مردہ اورزندہ مراد ہویا مجازی ہو، ہرصورت میں حضرت عیسی عَلَيْهِ السَّلام كى تو بين ہے۔اس ليے كهمولوى رشيداحمرصا حب كى مسيحائي كاحضرت عيسى عليَّهِ السَّلام كي مسيحائي سے مقابله كيا گيا ہے اور پھر مولوي رشيداحمر صاحب

🐨 ..... حیات بخشی ، زندگی دینا

€ .....عَلَيْهِ السَّلام

●.....انتهائی حقیراور حچیوٹا

النفات) فرری: ذراکی جگهاستعال ہوتا ہے، معنیٰ تھوڑا (فیروزاللغات)

# ﴿ (42) دیوبندیوں کا مذہب

دیوبندی حفرات کے نزدیک کعبہ میں بھی گنگوہ کا رستہ تلاش کرنا چاہیے۔ مولوی محمودالحن صاحب دیوبندی اپنے تصنیف کردہ" مَوُثیه" کے صفحہ نمبر ۱۳ پرارشادفر ماتے ہیں۔
پھریں تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ
جو رکھتے اپنے میں تھے شوق و ذوقِ عرفانی

#### 🤏 اهل سنت کا مذهب 👺

اہلِ سنّت کے نزد کیک تعبہ مطبر ہتمام دنیائے انسانیت کا مرکز و مرجع اورسب کے لیے امن و عافیت کا گہوارہ ہے۔ مر دِمومن کا دل خود بخو د کعبہ کی طرف کھنچنا ہے،خصوصاً عارف باذوق پر کعبہ کے حقیقی حسن و جمال اوراس کے آنوار وتجلّیات کا انکشاف ہوتا ہے۔ ایسی صورت بیں جولوگ کعبہ بیں بینچ کر بھی گنگوہ کارستہ ڈھونڈتے ہیں وہ علم وعرفان اور ذوق وشوق سے قطعاً محروم ہیں۔ کعبہ میں جینچنے کے بعد گنگوہ کا مُتلاشی ہونا یقینا کعبہ مطبر ہ کی عظمت وشان کو گھٹانا

# A DREGETTER DE

تصور کے دونوں رخ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے جسے چاہیں اپند فرمائیں۔ میں اپنے معبودِ حقیقی ربِ کا سُنات مُجِیُبُ اللَّهُ عُوَات جَلَّ مَجْدُه سے بِصَد تَضرُّعُ وَزاری دعا کرتا ہوں کہ اللَّہ تعالیٰ قبولِ حق کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَهُوَ يَهُدِى اللَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَآوُلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَ عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ آجُمَعِيْنَ.

تمث بالخير

سيِّداحرسعيدكاظمي



#### زيارات اولياء وكرامات اولياء

ﷺ بھی زیارت، اہلِ قبورے فائدہ اٹھانے کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ قبورِ صالحین کی زیارت کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ (جذب القلوب ترجمہ از فاری)

100

配配

班 班 町

Œ-6

**斯曼医曼曼曼医曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼曼** 

متنازعہ عبارات پڑھ کر ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ ایسا کون لکھ سکتا ہے یامکن ہے کہ اصل عبارات میں تغیر کرکے انہیں متنازعہ بنا دیا گیا ہو،لہذا اس قتم کے تمام شبہات کا قلع قمع کرنے کے لئے بعض اصل کتب وہابیہ سے متنازعہ عبارات کوسکین (scane) کر کے اس باب میں پیش کیا جار ہاہے تا کہ قار کمین کے لئے قبی اطمیمینان کا باعث ہو۔

● ..... "تقوية الايمان"، باب اول، فصل ١، شرك سے بچنے كا بيان، ص٢٨:مير محمد كتب خانه

بووے یا ہرگہ حاضرہ ناظرہو۔ دوسری بیکرجب ہمارا خالق استرہ اوراس نے ہم کوپداکیا تو ہم کوئی چاہیے کہ ابنے ہرکامون اس کو کیاری اورسی سے ہم کو کیا کام جیسے جو کوئی ایک یا دخاہ کا غلام ہو جیا تو وہ ایسے ہرکام کا علاقہ اسی سے رکھا ہے دوسرے یادخاہ سے جی نہیں رکھا اور حسی چوہڑے جارکا توکیا ذکر ہے۔

€ ..... " تقوية الإيمان"، باب أوّل، فصل ٥، شرك في العبادات كي برائي كا بيان، ص٧ ٥:مير محمد كنب حانه

#### ف بيني مي ايك دن مركمتي من طن والابول

◙ ....." تقوية الإيمان"، باب أول، فصل٤: شرك في العبادات كي براتي كا بيان، ص٥٤:مير محمد كتب خانه

معلوم ہوا کر آخرزا نہ ہیں قدیم شرک ہی ایج ہوگا سوہ غیبر معلوم ہوا کہ آخرزا نہ ہی میسے سلمان لوگ اپنے ہی ولی ام و

◘ ....."تقوية الايمان"، باب اول، فصل٤: شرك في العبادات كي برائي كا بيان، ص٤٣:مير محمد كتب خانه

نسیں اورسس کانام محدیاعلی ہے وہسی چیز کا مختار نہیں

西斯西

110

医医医氏性 医医后性

وَيُركُن: مطس المدينة العلمية (ومتراسان)

那 两

له: شرك في العادات كي برائي كا بيان، ص٥٥:مير محمد كتب حانه

فت بيني جوكدالله كي شان بي اواس م كني مخلوق لودخل نبیس سواس می اشرکے ساتھ سی محلوق کونہ الا سے کو كتناسى برا مواور كبيابى مقرب مثلابون نربوك كانترو رسول جا ہے گا توفلانا کام بوجائے گا کدسار کا روارجهان بے میں بدند کھے کہانتہ ورسول ہی جانبے کیؤ کے غیب بات النه بي مانتا ب رسول كوكيانجر اوراس بات كالجحم

۵ ..... "فتاوى رشيديه"، كتاب العقائد، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۰.

تحفى تهيي لي خرمب جميع محققين إبل اسلام يصوفيا كرام وعلما وعظام كاامرم ككذب واخل تحت فدرت إرى نعالى ب

اوردوسرےمقام پرلکھا:

الترب لازم آمے محرآ بین اولی سے اس کا تحت ندرت باری نعاسے واض مونا معلوم موا بیس آ ا کنرے داخل تحت قدرت باری تعالی میل والی ہے کیوں نہ ہو حصو علی کل ٹنیء فکد پو

❸.....ای طرح اساعیل دہلوی نے اپنے رسالہ'' یک روز ہ'' ( فاری ) میں اللہ تعالی کی طرف إم کان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا:

हिंदी हिंदी हिंदी

تخوله -وهوهال لانه نقص والنغض عليه تعالى معال ـ اقول أكميراه ازممال ممتنع لذاته است كهتخمت قدست الإيبردا خل نميست بس لاتسلم كدكذب مذكور محال بمبنى مسطور بالثدم مقدم تعنيه بغير طابقهموا قع والعاش أسبر والمحكدوا نبياه خارج ازقدرت الليه عيست والالازم أيهكد قدرت انساني ازيد الا تدريت رتباني باشدح يحفذ قضيه فيرسا بقدانوا قع والقليص أل برماطبين ورقدرت كثرا فراوانسان ست كذب مذكورالمت مناني مكمت اوست يس متنع بالغيرست -بنذعهم كدب واادكمالات حنربت وتسبحان مصتمان دواورامل شانه بآل محس مند بخلاف اخرس وجادكه اينتال راكسه بعدم كنب مدح مف كندر و نيز فلابرت

سوعوام كي خيال مي تورسول التدملع كاخاتم بونا باي صف ب كراب كانها ما انبياء سابق كي زمان كي بعد اورآب سب من آخرني بن محرابل فهم برروش برحا كرتفدم بالأخرزما فيمي بالذات كيوفنسلت بس يرمقام مرحمي واكن تاسول اللهوخاتد النبتين فرفاعاس صورت مي كيوكر صحيح بوسكما وبالأراس وصف كوادما ف مدح مين سے مذكبے اوراس مقام كومقام مدح مذقرار و يحي توالية خاتبيت با ننبار تأخرزما في ميرى بوسكتى ب عمين عانتا بول كرابل اسلام مي سه

..... "تحذير الناس"، خاتم النبيين كا معنى، ص: دار الاشاعت كراچى

③ ..... "تحذير الناس"، خاتم النبيين كا معنى، ص ٤ \_ ٥. دار الاشاعت كراچى

وسول الترصط التدعليف سلم كاخاتبيت كونعود فرما تيف معيى آب موصوف برصف نبوت بالذات مي داورسواآب كي ورني موصوف بوصف نبوت بالعرض ادرول كي

🚯 ..... "تحذير الناس"، محاتم النبيين هونے كا حقيقي مفهوم... إلخ، ص ١٨:دار الاشاعت كراچي

عرمن كياتوآب كاخاتم ببوزا انبهاء كذشته سي كي نسبت خاص مذبوعار لمكه أكمه الغرض آب كے زمانے ميں سمي كيس اوركوئي في موحب بھي آب كا خاتم مونا بدستورباتي دميها يمر يبيدا طلأق فاتم النبيهاس بات كومقتعنى سيركداس نفظ

E-

مجى آبكى افضلبت نامت موجائگى بلكه اگر بالغرض بعدنه ماز بنوى صلفى مى كوئى نبى بدا برونو معرصى خاخميت عمدى ميں كجيفرن مذاكت كا چرجائے كدا ب كے معاصركسى اور زمين ميں بافرض كيج اسى زمين ميں كوئى اور نبى تجربز كر با جائے بالجائے توت اثر مذكور دونا مثنبت خاتميہ سے معادمن ونحالف

۳ ..... "صراط مستقيم"، ص٦٨:مكتبة سلفيه الهور

مى كرفود تتوجه تبرير مرئ المورد بنيا و نيوية شوم بربركان تقا المنكشف ميود ميدا فارئ تبنيك خلكائت المحتفظة بكاري تبنيك خلكائت المحتفظة بكاري تعديد المناك المحتفظة بكاري والمناك المعتفظة بالمائة بالمناك المعتفظة بالمناك المنطقين ومباب معالمة بالمناك المنظمة بالمناك المنطقين ومباب معالمة بالمناك والمناك والمنطقة بالمناك والمنطقة بالمنطقة بالمناك والمنطقة بالمنطقة بال

ـ ..... "براهين قاطعه" بحوا ب "أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥:دار الاشاعت كراچي

طالب ام فراتے میں واقعطاد اوری مایفعل بی واقع بھی المحاث اور شیخ عبدائی وایت کرتے ہیں کرفکور بوار کے سیے کامی عم ملاسب امریس عام کا مسئلی مجردائی و فروکت سے لکھا گیا تعبیرے اگرافضلیت ہی موجب اس کی ہے وتام مسلان اگر جنات

وراد طروع سيد الحاصل وركزا عاسة كرشيطان وطك الموت كاحال ديجكوا محيط زين كافخر مالم كوفلا ف تصوف فطيم المول وراد طروع من الحاصل وركزا عاسة كرشيطان وطك الموت كاحال ديجكوا محيط زين كافخر مالم كوفلا ف تصوف فطيم المون كاحد من منابع الحاصل والمحاصل والمحتول المحتول ا

鄉鄉

113 摩

医医医医肠 医医肠

بُّ كُنّ : مجلس المدينة العلمية (روت اللان

爾摩

3

经配

₩ .... تصفية العقائد، صفحه ٣١، دار الاشاعت كراچي

و چریرتال بیجائے با محلوظی العمرم کذب کومنائی شان بیوت باین معنی بحت کر پیرتال بیجائے ہے۔

مریم معصیت ہے اور انبیارعلیہ السام معافی سے معصوم بی فاق علق سے میں کورٹ بیٹ ہے۔

مریم کے تربی مرکز مخالف نتال نبوت نہیں ہوسکتیں علی الفیاس کسی مرتف کا اس کیا ظرف نتال نبوت نہیں ہوسکتیں علی الفیاس کسی مرتف کا اس کیا ظرف نتال نبوت نہیں بی کوئی فساد عظیم میں کا وزن منفعت استجاب سے بڑھ جا نیکا پیدا ہوگا اگر حیر لظام مرتباری ایمام مخالفت دافع ہے کیونگرانیوں علیم السام کا محتال کا انداز کو اختیار کربینا اس جا نب علیم السام کا الماری بات کو ترک کرکے ایک انداز کو اختیار کربینا اس جا نب علیم السام کا اس بیان کو ترک کرکے ایک انداز کو اختیار کربینا اس جا نب مشیرے کربی انداز سے اورام متردک غیرستی اور دروج بیام مخالف مخالف مناس بیار میں انداز مواقی تاان نبوت ہے۔

مشیرے کربی انداز سے میرکز مخالف ثنان بنوت نہیں بلکرموافق تاان نبوت ہے۔

مشیرے کربی انداز سے میرکز مخالف ثنان بنوت نہیں بلکرموافق تاان نبوت ہے۔

虧

5

استقاركيافرلة بيعلادين كفظرهمة للعلمين مخصوص المخفرت في المطروملم عب يترض كركبه منكة بن الجواب لفظ رحمة للعالمين صفت فاصر رول التعلى المولي وملم كانبيب بلا دكرًا وليا دوانبيا اورعلما دريا نيسين عي موسب رحمت عالم بوتي الرحية خاب دمول الشر على التعليد وسلمب بن اعلى بن إبدا اكرد وسر يراس تفظ كوتباويل إلى داو عقوجارت نقط بنده رشيدا حركنكوي عفي - المسلد

فتاوای رشیدیه، حصه دوم ، صفحه ۲۳ ۱ ،میر محمد کتب خانه

مستمله نبرد تهوار مولى يا ديوالي من اسفاستاد ما حاكم يا نوكر كوميلين يا يوري يا وركي كحانا بلور تعذيمين ان جرون كاليناا وركها مااساد وحاكم ونوكرسلان كودرست بيانهي-مواب درمت من فقط مسمله مندول كالركون كوان كتبوار بولى يا دارالى

☞ ..... فتاوى رشيديه، حصه سوم ، صفحه ۱ ۱ ،مير محمد كتب خانه

سوال محرم بي عشره دعيره كروز شهادت كابيان كريامعه اشعار بردايت مجيريالعفي ضعيف بحى ونيرسبيل نكاناا ورجنده وينا اورخرت دوده بجول كوملانا درمت بيمانس الجواب محرم مي ذكر شهادت حنين عليهما السلام كرنا اكرجه بروايات مجيم وياسبل لكانا شرت بلاناما جذبس اورشرب ين دينايا دوده بإنام في ورست اورتشرروافض كي وجرسي والمي فقطرت دامر

مستله ورا عارك هري دوني سرج مين سي اكرياك مود فقط 

ـــــبلغة الحيران،مبشرات،مكتبة اخوت

الحرام ثم حبئت عندرسول التدعلية وسلم نقلت الصلوة والسلام عليك يا رسول الند فعالقتي صلى التدعيب لم والمني اللطالف والاذكار ويؤيِّت الديسقطُ فامسكته واعتشرن السقوط فعبرت في ذلك الونت ال المرادا قامتر دينه ... أو محالتيك

ترجمه: مولوی حسین علی کہتے ہیں کدمیں نے خواب میں سرکار علیه السلام کود کمچر الصلوة وانسلام علیک یا دسول الله پڑھا۔ پھر میں نے ویکھا کہ آپ گررہے ہیں پس میں نے آگے بڑھ کر آپ کوتھام لیااور گرنے سے بچالیا۔

☞---بلغة الحيران،صفحه ١٢،مكتبة اخوت

تم این میرود می کوجی عاضر ناطب جائے ہو بلاؤ سب مکراس کتاب جیسے کوئی کتاب بنالائیس یخفیون مفت مم کے متو پر ہاں عکر منسرین میرسنی کرتے ہیں کرتران بلیغ اور نصیح کلام ہے اس کی طل کوئی ایسی میٹیغ اور فصیح کلام لاک کیکن رخیال کرنا چاہئے کہ کفار کو عاجز کرنا کوئی فضاحت اور ہاغت سے زنا کیونکہ قرآن خاص داسلے کفار جیسا ، مبلغاء کے نہیں ایا تھا۔ اور یہ کمال می نہیں ہے ملکہ

👁 --- بلغة الحيران،صفحه ٤٣ ،مكتبة اخوت

أويطاغوت كامني كليداعبيد من دون الله خصوا لطاغوت إس من عموجب فاغوت جن ادرطائكه ادررمول كوبولينا جائز موكا- يا مراد فاص شيطان ہے مينو توجين الظلماتِ إلى المنور ظلمات سے مراد نفلت مانسل يركه ربط العلب كرديا ، يخد وجوزتهم

كيا اس كا عالم بنيي ب كيونكه اصل مين وه شئ مي بنهين ب . اوما نسان خو دمخت ارب اجع كام كرين يا مذكرين -ا درائد كو بين اس سے كوئى علم بين بيس كركيا كريتے بك الله كو انتظار كرنے كے بعد معلوم ہوگا اور آیات قر آمنیہ جیسا كہ و لمعالماً أَنْ وغير و كا بجى اورا عادیث کے لعب اظامی اس فرہب پر مطبق ہیں عرص مقام قرآن جو انتظام ان بیس بنتے ان كامنى ميم كرتے ہیں اور

◙.....براهينِ قاطعه،صفحه ٣٠، دار الاشاعت

کمیرکو ظلمات خلا کت سے کالایم سبب مے کا یک صالح نیز عالم علیات ام کی زیادت سے داب میں مشرف ہوئے تواپ کوارد و میں کالام کرتے دیجکہ او جا کہ آپ کو یہ کلام کہاں ہے آئی آپ توع لی ہیں، فراباک جب سے علما بعد سرد یوبندسے ہا ارمعا ملہ ہواہم کو تیا ا ایک سبحان الماران سے رتب اس مدر کا معلم ہوا ہے میں کارنب عندالشرز یا دہ ہوگا، مشیقان عدوبین اس کا تغریب و تون میں یا وہ ایک سبحان الماران سے رتب اس مدر کا معلم ہوا ہے میں کارنب عندالشرز یا دہ ہوگا، مشیقان عدوبین اس کا تغریب و تون میں یا د

#### کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ھے؟

الله كم محبوب ، وانائے غُيُوب، مُنَزَّةٌ عَنِ الْعُيُوبُ عَزَّوَجَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم كا فرمانِ عظيمُ الشَّان ہے: إنَّ اللَّهَ حَدٌّ مَ عَلَى الْآرضِ أنَّ تَاكُلَ أَجُسَادَ الْآنُبِيَاء فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُوزَقُ. "بيتك الله تعالى فرما دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کھائے۔اللہ کے نبی زندہ ہیں اوران کوروزی دی جاتی (سُكَنِ إِبْنِ ماجِهِ ج ٢٩ ص ٢٩١ حديث ٢٣٣ ادارالمعرفة بيروت)

野野

E. E E.

经经验

**医医医医医医医医医** 

E-E E

医医

g. E-E E.

医医医医

E E-

医医医医医

医医医

E. Œ. E-

|                                 | <b>﴿ مآخذومراجع ﴾</b>                                       |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| مكتبة المدينه                   | كلام الهي                                                   | ر آن مجيد      |
| مكتبة المدينه                   | اهام احمد رضا خان رحمةُ الله عليه + متوفى ١٣٢٠ ه            | مة كنز الايمان |
|                                 | كتب تفاسير                                                  |                |
| دار احياء التراث ٢٠٠٠ ه         | امام فخر الدين محمد بن عمر رازي رحبة الله عليه + متوفى ٢٠٦ه | فسير الكبير    |
| دار الفكر بيروت ا ۱۳۲ م         | امام عارف بالله رحة لله عليه + متوفى ٢٣١ ه                  | سير الصاوى     |
| المطيعة الميمنية يمصر ١٣١٤ و    | امام على بن محمد خازن رحمةُ الله عليه +متوفى ا ٢٨ ٥         | سير الخازن     |
| مكتبة پشاور                     | شاه عبد العزيز محدث دهلوي دمة الله عليه + متوفي ٢٣٩ ١ ه     | سير عزيزى      |
|                                 | كتب احاديث                                                  |                |
| دارالكتب العلمية ١٣١٩ء          | امام محمد بن اسماعيل بخارى دمةُ الله عليه +متوفى ٢٥٦ه       | حيح البخارى    |
| دار ابن حزم ۹ ۱۴۱ ه             | امام مسلم بن حجاج قشيرى دحه الله عليه +متوفى ٢٢١ه           | حيح مسلم       |
| دار احياء التواث العربي المثمان | امام ابو داود سليمان بن اشعث رحمةُ الله عليه + متوفى ٢٥٥ ه  | ابو داود       |
| دار الكتب العلمية ١٣٢١ د        | محمد بن عبدالله خطيب تبريزي رحة الله عليه +متوفى ٢٠٠٠       | كاة المصابيح   |
| مكتبة العلوم والحكم ١٣٢٢ء       | امام ابوبكر احمد بن عمرو بزار رحة الدعليه +متوفى ٢٩٢ه       | سند البزار     |
| دار الفكر بيروت ١٣١٣ه           | ملاعلى قارى بن سلطان محمدرحه الله عليه + متوفى ١٠١٠ ه       | ة شرح مشكاة    |
| دارالكتب العلمية ١٣٢٢ و         | امام محمد عبدالرء وف مناوى رحمة الله عليه +متوفى ١٠٣١ ه     | يض القدير      |
| دارالكتب العلمية ١٣٢٠ه          | امام ابن حجر عسقلاني شافعي دمةُ الله عليه + متوفى ١٥٢ه      | فتح البارى     |
|                                 | كتب علم كلام                                                |                |
| باب المدينة كراچي               | ملاعلى قارى بن سلطان محمدرحه الدعيد +متوفى ١٠١٠ ه           | رح فقه اكبر    |
| مطبعة السعادة                   | شيخ كمال الدين محمد بن محمد حة الله عليه + متوفى ٢ • ٩ هـ   | المسامرة       |
| مكتبة المدينة • ١٣٣٠ د          | سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني حمد الله بمتوفى ٩٢ ٨ عمد   | سرح العقائد    |
|                                 | كتب متفرقة                                                  |                |
| باب المدينة كراچي               | محمود الطحان                                                | التيسير        |
| موکو اهلسنت بوکات رضا ۱۳۲۳ ایر  | امام عياض بن موسى مالكي رحمة الله عليه + متوفى ٢٥ ٥٨        | الشفا          |
| مركز اهلسنت بركات رضا           | شيخ عبد الحق محدث دهلوى رحة الله عليه + متوفى ١٠٥٢ ه        | دارج النبوة    |
| دار الكتب العلمية ١٣١٩ د        | امام عبدالوهاب الشعراني رحةً الدعيه + متوفى ٩٢٣ ه           | قيت و الجواهر  |

| باب المدينة كراچي                           | امام جلال اللين عبدالرحمن سيوطى رحة الله عليه + متوفى ١ ١ ٩ ه سيد محمد امين ابن عابدين شامى حدة الله عليه + متوفى ٢٥٢ اه | ريخ الخلفاء<br>د المحتار                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| دار المعرفة ١٣٢٠ هـ<br>رضا فاؤنڈیشن ١٣١٨ هـ | امام احمد رضا خان رحة لله عليه + متوفى ١٣٨٠ ه                                                                            | وئارضويه                                   |
| والكتب العلمية ١١٠١ه                        | المام احمد رصاحان وعداله عليه متوفى ١٢١٠ ما المسيخ عبد القادر الجيلاني ومدة الله عليه +متوفى ١٢١٥ م                      | وى رصويه<br>ة (غنية الطالبين)              |
| ضياء القرآن پبليكيشنز                       | علامه ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی                                                                                          | فيدو سياه                                  |
| فیروز سنز ۲۰۰۵م                             | الحاج مولوي فيروز الدين                                                                                                  | وز اللغات                                  |
| ضياء القرآن پبليكيشنز                       | علامة عبد السميع بيدل انصارى دمة الله عليه                                                                               | وار ساطعه                                  |
|                                             | کتب بد مذهبان                                                                                                            | , ,,                                       |
| قديمي كتب خانه                              | اشر فعلی تهانوی +متوفیٰ ۱۳۲۲ه                                                                                            | فظ الايمان                                 |
| مير محمد كتب خانه                           | اسماعیل دهلوی +متوفی ۲۳۶ ه                                                                                               | وية الايمان                                |
| دار الاشاعت كراچى 1987ء                     | خلیل احمد انبیثهوی +متوفیٰ ۱۳۴۲ه                                                                                         | اهين قاطعه                                 |
| مطبع مجتبائي                                | محمد قاسم ناتو توی +متوفیٰ ۲۹۷ ه                                                                                         | سفية العقائد                               |
| دار الاشاعت كراچي                           | محمد قاسم ناتو توی +متوفیٰ ۲۹۷ ه                                                                                         | حذير الناس                                 |
| محمد على كارخانه ٢٠٠١،                      | رشید احمد گنگوهی +متوفیٰ ۱۳۲۳ه                                                                                           | وي رشيديه                                  |
| مكتبه سلفيه لاهور                           | اسماعيل دهلوي +متوفي ٢٣٦ ه                                                                                               | راط مستقيم                                 |
| حمايتِ اسلام لاهور                          | حسین علی و ان بهچرانی                                                                                                    | هة الحيران                                 |
| مير محمد كتب خانه                           | حسين احمد +متوفىٰ ١٣٧٧ه                                                                                                  | هاب الثاقب                                 |
| مطبع مجتبائي                                | مرتضى حسن دربهنگي                                                                                                        | شد العذاب                                  |
| ******                                      | انور شاه کشمیری۱۳۵۲ ه                                                                                                    | ار الملحدين                                |
| كتب خانه اشرفيه                             | ملفوظات اشر فعلى تهانوي +متوفيٰ ١٣٦٢ه                                                                                    | سص الاكابر                                 |
| 25522                                       | خلیل احمد انبیثهوی +متوفیٰ ۱۳۴۲ه                                                                                         | المهند                                     |
| اشرف المطابع                                | ملفوظات اشر فعلى تهانوي +متوفىٰ ١٣٦٢هـ                                                                                   | فاضة اليومية                               |
| ساڈھورا                                     | محمود حسن ديوبندى +متوفئ ١٣٣٩ھ                                                                                           | مرثيه                                      |
| 440140                                      | مولوی احمد علی                                                                                                           | پرست علما کی<br>بیت سے ناراضگی<br>کے اسباب |

配匠

Œ. E

医医医医

经经验经经经经经经

E. E-E E

医医

g. **E** E 

医医医医

E E-

经经验经

医医医医医

Œ. E- 

اَلْکَمْدُ لِلْلْهُ عَذَّوَجُلِّ مَبْلِیْ قران وسُنَّت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دعوتِ اسلامی کے مُہکے مُدَ نی ماحول میں بکثرت سُنتیں سیھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہرجُعرات مغرب کی نَماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارسُنَّ قول بحرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے الچھی الچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزار نے کی مَدَ نی الِتجا ہے۔ عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں بدنیت تواب سُنَّ قول کی تربیت کیلئے سفر اور دوزانہ فکر مدینہ کے ذَر شے مَدَ نی اِنعامات کا رسالہ پُر کر کے ہرمَدَ نی ماہ کے ابتدائی دیں دن کے اندراندر این سیت باید سنت ایک می کرنے کے محمد کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گو صنے کا ذِہُن سے گا۔

ہراسلامی بھائی اپنایہ فِر بہن بنائے کہ مجھے پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔"اِنْ شَاءَاللّٰه عَزْمَهَ أَنِی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی اِنعامات" پڑمل اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَاللّٰه عَزْمَهَ لَ







فيضانِ مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراچی) فون: Ext: 2634 - 021-34921389-93

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net